

Presented by www.ziaraat.com



ZAY 912110 ياصاحب الوّمان ادركني"



SABEEL-E-SAKINA Unit#8, Latifabad Hyderabad Sindh, Pakistan. www.sabeelesakina.co.cc sabeelesakina@gmail.com

ندرعباس خصوصی تعاون: رضوان رضوی اسلامی گنب (اردو) DVD اسلامی گنب (اردو) کتب و بیجیٹل اسلامی لائبر بری





#### انتساب

باب مدینة العلم حضرت امیر المومنین علی این ابی طالب جن کی خیرات علم وادب سے آج تہذیب انسانی کا دامن مالا مال ہے

191

جزوجانِ رسول، حضرت فاطمه الزهراء سلام الله علیها کے حضور میں جنکا صبر وخل کا نئات کے سکون وقر ارکا سبب بن گیا!

#### ترتيب

حرف مترجم

تعارف : ازمر کارشیم الملت دام ظلم الوارف

تعارف : ازمر کارشیم الملت دام ظلم الوارف

بیاف صل : صلوات وسلام کے لئوی واصطلاق معنی

دوسری فصل : آیم صلوات کے سلسلے میں چنر گوشے اور بحث

مما تا ۲۵ تا ۲۸ مما کے لئے کن الفاظ کا استعمال کرنا چاہے کہ تا ۸۸ تا ۸۹ چوشی فصل : صلوات پڑھنے کی فضیلت اور فوائد مما تا ۱۱۱ تا ۱۱۱۹ پانچوین فصل : صلوات پڑھنے کی فضیلت اور فوائد مما تا ۲۹ تا ۱۱۱ تا ۱۱۱۳ چھنی فصل : صلوات پڑھنے کے آواب

ساتویں فصل: انبیاء کاصلوات کی برکت سے بلندمرات یا نا

أتحوي فصل: مختلف صلوات كاذكر

Mary States



### اهدائے ثواب

علامه سجان على خال طاب ثراه

اوران کی

تمام مرحوم اولادول

22

IPA + 114

13 Splengene

4 ころうしんでも

SUR HERESTONE

William March

STATE STATE OF LES

THE HOLES

AND WHICH SHOULD

14 minus aldress

03.25

韩宝田

#### 7.7

الحداللہ! میری ایک اہم قلمی کاوش لباس اشاعت زیب تن کر کے آپ کے روبرو ہے۔ کسی کتاب کے ترجمہ وتلخیص سے لے کر کتاب کی اشاعت تک کی منزل کس قدر دشوار اور صبر آزما ہے۔ بیصاحبان فن اور اس میدان کے سور ما ہی جانتے ہیں۔ اگر رب کر یم کی عنایت اور حضرات محمد وآل محمد کیم السلام کی مدوشامل صال نہ ہوتی تو شاید اب بھی بیر کتاب شائع نہ ہویاتی۔

اگرچہ ۱۹۹۸ء بیل بی خان و فضائل صلوات کا ترجمہ فاری سے اردوزبان بیل کر ڈالا تھا لیکن کتاب کی خفامت اور تعلیم مصروفیت نے اتا موقع شدویا کہ بیس اس کتاب پر نظر فانی کر کے کسی رسالہ بیس قسط دار ہی شائع کرادیتا ۔ لیکن اگریہ کتاب قسط دارشائع ہوتی تو شائد محفوظ ندرہ پاتی اسی لئے دعا کر تار ہا کہ کوئی بندہ موس فی جائے یا کوئی ادارہ مقادن کردے تو یہ کتاب باسانی شائع ہوجائے کسی ادارہ سے رابط تو قائم نہ کر سکا البت بعض مؤمنین سے اسکا تذکرہ ضرور کیا بات بی ایک خوش دو و خوش وضع اور خوش اخلاق موس کی فکر جمیل نے میری کوششوں کو سرا ہا جات بی طباعت واشاعت کے لئے تعادن کیا ادراس طرح یہ کتاب ترجمہ ہونے کے تقریباً چی مدمت میں پینچی ہے انشا واللہ خدانے میری بیا چی کی معزلوں سے گذر کر آپ کی خدمت میں پینچی ہے انشا واللہ خدانے میں بینچی ہے انشا واللہ خدانے حصل بین اور مجموعہ مضامین اور مجموعہ قصائد کو بھی شائع کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔

شرح وفضائل صلوات .....

تند کلام میں شکر گزار ہوں اپنے مشفق دوست جناب ڈاکٹر آل محمر صاحب، ڈاکٹر شعیم ارشاد صاحب، مولانا آکرام حیدر جعفر کی صاحب اور بالخصوص مولانا سیدز اہد حسین صاحب کا جواس کتاب کے اشاعتی ادوار میں میرے شانہ بہشانہ رہے اور دعا گوہوں کہ خداوند عالم انگی نیک خواہشات کو پورا کرے اوران میں خدمت دین کا جذبہ قائم رکھے۔ والسلام ۔

وصی جعفری ہھفی ہونہ عارر بھالاول <u>۱۳۳۵</u>ھ ۸رمنگ <u>سمن میں</u> علی گرزھ۔ اس کتاب کے مؤلف جلیل علامہ سیداحمہ بن محمد الحسینی ارد کانی جیں سلسلہ
نسب امام جعفر صاوق ہے ملتا ہے آباء واجداو 'نیز و' (ایران) کے رہنے والے تھے۔
والد نے یز د سے ہجرت کر کے ارد کان کو آباد کر لیا تھا۔ آپ دسیوں کتاب کے مؤلف
ادر مترجم ہیں۔ آپ کی مشہور کتا بول جی شجرۃ الالیاء ، مرور المؤمنین " ترجمہ بحار
الانوار ، ترجمہ ارشاد ، ترجمہ عیون اخبار رضا ، تنخیص شرح اسباب ، شرح شرائع الاسلام
، روض حیینہ وغیرہ ہے اور چیش نظر کتاب ، شرح و فضائل صلوات ان کی نہایت اہم
تالیفات میں سے ہے۔

ریے کتاب بزاروں کی تعداد میں فاری زبان میں کئی کئی پارشائع ہو چکی ہے اس کتاب کی اہمیت وعظمت کے پیش نظر ہی میں نے اسے اردو کا لباس پہنانے کی کوشش کی ہے۔

میری زبان کیااوراسلوب بیان کیساہے نیز حق ترجمہ کہاں تک اداکر سکاہوں بینو صاحبان فن ہی بتا سکتے ہیں البتہ اتنا ضرور ہے کہ مدحت سرائی اور حقیقت بیانی کے لئے الفاظ نہیں بلکہ جذبات و کیھے جاتے ہیں پھر بھی ادبی اور فی کوتا ہیاں اگر نظر آئس کمی تو اے بشری خطار محمول کرتے ہوئے نشا ندہی فرمائیں تاکہ آئندہ کی اشاعتوں میں ان کوتا ہیوں کو درست کیا جاسکے۔

درست کیاجا سکے۔ آخر کلام میں میں سب سے پہلے ان مخصیتوں کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کرنا جا ہتا ہوں جنگی شفقتیں ، محبتیں اور بے پایاں خلوص نے میرے للم میں قوت وجلا بخشی۔

Presented by www.ziaraat.com

一元 11日本は日は中でいることはいけん

The Special Control of the Control o

المراحات المراحل وكالمراجع للمراجع المراجع الم

want by his transport with the company of the compa

THE WAY THE WAY THE THE PARTY OF THE PARTY O

リアンとアングラー 一番をませい

hand has being a stage of the

#### والمراجع وال

#### مركارشيم الملت دام ظله الوارف، عميد حوزه عليه جواديه بنارس

بِسُمِ اللهِ الرّحُمْنِ الرَّحِيمُ الحمد لله رب العَالمِينِ وَالصَّلوٰة وَالسَّلامُ عَلَى رَسُولِهِ خَاتِمُ النَّبِيِّنُ وَالِهِ الطَّيِّبِينُ

شروع كرتا مول الله ك نام سے جو بہت برارم كرنے والا ب اور درودوسلام اس كرسول ير جو خاتم النين بين اوران كى آل پاك ير۔

لفظ "ملوة" كمعنى دعاكے بيں ليكن عرف شرع ميں نمازك لئے اس لفظ كو منظر كا ميں نمازك لئے اس لفظ كو منظر كرديا گيا ہے البت عرف عام ميں مغر دلفظ "مسلوة" كا استعمال نميا ہے تو اضافت كے ساتھ جيسے اور اگر نمازوں كے لئے اس جمع كى لفظ كو استعمال كيا گيا ہے تو اضافت كے ساتھ جيسے "صلوة الخمس" وغيره۔

مطلق لفظ صلوات درود کے بی لئے یولی جاتی ہے اس لئے صلواۃ پڑھنے کا تھم صرف بندوں کو دیا گیا ہے لیکن درود پڑھنے کا تھم دینے سے قبل خداوند عالم نے خود بھی درود پڑھنے کا تھم دینے ہوئے ملائکہ کی درود خوانی کا تذکرہ کیا ہے اور عام لوگوں کو بھی درود وسلام کا تھم دیتے ہوئے ملائکہ کی درود خوانی کا تذکرہ کیا ہے اس سے پند چال ہے کہ ٹماز کا تھم 'اقیمو الصلوٰۃ'' کی بنا پر ہے اوراس کا طریقہ اور ہے جس میں بندوں مر یقتہ اور ہے جس میں بندوں کے سے اور صلوات کا طریقہ اور ہے جس میں بندوں کے ساتھ خدا اوراس کے ملائکہ بھی شریک علی میں البتداس اشتر اکے ذیل میں اس شرکا

المست في محى اسسليل من بالروايتي نقل كى بين ان مين عصرف ایک روایت نقل کردینا کافی ہے کعب بن عجزہ کہتے ہیں: میں نے پیفیبراً سلام سے وض ک كرآب ركس طرح سلام بيجاجائة الخضرت فرمايا "الملهم صل على محمد وآل محمد كما صليت ابراهيم وآل ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على ابراهيم و آل ابراهيم انك حميد مجيد" (كزاعمال مديث٢٩٩٣) وغيره

بيتو تقى مختصرى كفتكوز برنظر كتاب كے موضوع كے تعارف ميں جودرودشريف كى اہمیت ومنزلت کی وضاحت کے ساتھ حصول سعادت اورنزول اواب کووسیلہ بھی ہے جہال تک کتاب کے مؤلف اور مترجم کا سوال ہے میری نظریس وہ بڑے ہی خوش نصیب افراد ہیں جواس اہم ترین عبادت وعظمت کے سلسلے میں اپنے قلم کوجنبش دیں اور انگر وآل محرسیهم السلام کی جلالت ہے دنیا کوروشناس کرکے ماجور ہونے کے ساتھ ہی ساتھ نی وآل نی ہے ائی عقیدت و محبت کاحق ادا کریں علامداحد بن محمد الحسینی اردگانی ان بی بزرگوں میں ہے ہیں جنہوں نے اس موضوع پر ایک بسیط کتاب تحریر کے حق مطلب ادا کیا ہے عربی وفاری من اس كے علاوه بہت كچے فيمتى جواہر پارے موجود بين البتة ان كونظر انتخاب ميں لاكراروو من منتقل كر كوام تك يبنيانا بحى وقت كالك اجم ترين كارنامه بيكام جار في نور بعر ۱۴ ..... شرح دفضائل صلوات ازاله ضروری ہے کہ صلوات کے معنی ''طلب رحت' کے بیں بندہ تو خدا سے طلب رحمت كرتا ب خداكس عطلب رحمت كرتا بي چنانيداس شبكا از الدكرت بوع امام بفتم ے روایت نقل ہوئی ہے کہ خدا کی صلوات ہے" ارسال رحت" مراد ہے اور ملائكه كى صلوات سے " تزکیہ "مراد ہاورموشین کے لئے" دعااورطلب رحت "مراد ہ

اب چونکه خدائے ہم کوصلوات کا تھم دیا ہے تو سوال اٹھتا ہے کہ اس کا طریقہ کیا ب؟ جس طرح "صلوة" عرادنماز ب اورنماز يرصف كے لئے تيفيراً سلام نے فرمايا "صلواكمارأيتمونى" نمازوييى بوجي جهيراحة ديكية بواىطرح ضروری ہے کہ صلوات و درود کا طریقہ بھی نبی اکرم اور ان کی آل اطہار ہے سیکھا جائے چنانچ علامه سيدم تضي علم البدي نے كتاب "أكلم والمتشابتفير نعماني" كے دوالے تح ركيا ب كرهزت رسول فدافر مايا "لا تصلواعلى صلواة مبتورة بل صلوا البي اهل بيتي ولا تقطعوهم النخ " يعني بم يردم كل صلوات ند بيجا كرو بلكه المليت كوجى شامل كروان كوام سے جدان كرنا كيونك قيامت ميں برنب وسبب منقطع ہوجائے گا سوائے میرےنب کے۔اس ملطے میں مزیدروایات کے لئے کتابوں کا مطالعه كيا جاسكتا ہے يهال صرف بديات واضح كرنا مقعودتها كه يغبر اسلام صلى الله عليه واله وملم كنام اورتذ كره ك بعرص ف" صلوة الله عليه "يا" عليه الصلوة والسلام" كهديناكاني نبيس باس كے ساتھ بي 'واله' كہنا بھي ضروري بلكه بعض روایات سے پید چاتا ہے کہ "علیہ" یا "علی محر" کے بعد" وعلی الہ" کہنااور "علی" کے ذربعدال فقر كے تذكره كوذكرنى مے منفصل كرنا بھى درست نيس ب صاف صاف دعلى محد والهُ 'يا' مسلوة الشعلية والهُ '' كهنا جائح

محدوال محديم السلام پر چونكد درودوملام كالحكم خداكى جانب سے الله

# صلوات وسلام کے لغوی واصطلاحی معنی

علائے اسلام کا سیات پراتفاق ہے کہ صلوات اصل میں دعا کے معنی میں آتا ہے۔ نماز چونکہ مختلف دعاؤں پر مشمل ہوتی ہے ای لئے اسے ''صلواۃ '' کہا جاتا ہے۔ لیکن عرف عام میں صلواۃ ہے دومعنی مراد لئے جاتے ہیں۔

20 (r) (m (1)

د رود : وه خاص دعا ہے جس میں بارگا واحدیت میں حضرت سرکا رختی المرتبت علی اللہ علیدوآ لدو کم کے علوم مرتبت کی دعا کی جاتی ہے-

نساز: - اس مخصوص عبادت كانام بجوانسان كاليك خاص حركت وسكون بدني اور اوعيدواذ كام مضخص ب-

بعض کتابوں میں تحریر ہے کہ لفظ "مسلوات" کفت میں دعا کے معنی کیلئے مخصوص ہے اور شریعت کی زبان میں" صلوات" اس مجموعہ عمل کا نام ہے جس میں دل وو ماغ کی توجہ کے ساتھ قول وقعل کوا کیے عملی شکل دیدی جائے۔

دعا کی حقیقت اور اسکا انتهائی کمال ہے ہے کہ بندہ اپنے جملہ اجزاء واعضائے بدنیہ تول وفعل اور علم وحمل کو یکجا کرنے وکر خدا میں اس طرح مشغول ہوجائے کہ اس کے وجود کی کوئی چھوٹی ہے چھوٹی چیز بھی اس سے غافل اور دعا سے خالی نہ ہواس کے جسم کے تمام اعضاء بذر یعیز بان اپنے معبود سے طلب مغفرت کرتے ہوں تا کہ اس کے او پر ہیہ جملہ (المصلی یناجی رہتہ منازی اپنے رب کے سامنے گز گڑا تا ہے ) صادق آ سکے۔

14 ..... بشرح وفضائل صلوات جناب مولانا مید و مین است و بخونی انجام دینے کی سعادت حاصل کی ہے ترجمہ نہایت ہی سعادت حاصل کی ہے ترجمہ نہایت ہی سلیس رواں اور عام فہم ہے جو یقینا عصر حاضر میں ایک گراں قدر خدمت کے جانے کے مستحق ہے رب کر یم موصوف کی دینی خدمتوں میں اضافہ کرتا رہ یہ بھی ایک سعادت ہے کہ کوئی علم الا دیان اور علم الا بدان دونوں میں مہارت پیدا کرے اور پھی ایک سعادت ہے کہ کوئی علم الا دیان اور علم الا بدان دونوں میں مہارت پیدا کرے اور پھی دونوں خدمتوں میں گامزن بھی نظر آئے ہم موصوف کی کا میابیوں اور کتاب کی مقبولیت کے لئے دعا گوہیں۔

barragers and the man the property and

CHANGE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE P

Authorite Signature Committee Control Struct

SANDER LAND TO THE PROPERTY OF THE PARTY OF

かいのではできていると

سيد شميم الحسن

شرح وفضائل صلوات

گھوڑے کے چھے چلنے والے دوسرے گھوڑے کو بھی دمصائی " کہتے ہیں اور جس گھوڑے کی اتباع كى جارتى إا ين مجلى" كها جاتا ہے- يكى وجد ب كه نماز يرصف والے كو" مصلی" کہتے ہیں کیونک و وجھی نماز میں شارح کے عظم کا تابع موتا ہے اور درود یرجے والے کو مصلی اس لئے کہتے ہیں کہوہ اس ممل میں خداوند عالم اور اس کے ملا تک کی پیروی کرتا ہے جيها كهارشاد مواي-

"أن اللُّه وملا تُكتهُ يصلُّون على النبي يا ايها اللين آمنو صلوًا عليه... "ع

بعض افراد نے مسلوق کو صلہ ہے تنگیم کیا ہے وہ کہتے ہیں کدوراصل نماز ادا لاوہ ی ہے کرنے والاوہی ہے

جوحالت نماز میں مخلوق سے جدااور خالق مصصل رہتا ہے اور حقیقی معنوں میں آ تخضرت یر درود بھیجے والا بھی وہی ہے جوسنت نبوی کا پیرو اور آ ٹار بدعت سے منظر مواليك عالم كاكبنا ب كداكر چه 'صلواة' بمعنى نماز ب لين بيدب كيطر ف مخلوق كيليخ السله فيض بي كين عبدومعبود مين تقرب كاذرابيد ب-" صلواة" درود كمعنى مين بحى ہے۔ یہ اخضرت کا امت کی طرف النفات اور سبب صادر تم ہے نیز امت وسر کاررسالت میں اقصال کا سبب ہے۔ حکما و کا تول ہے کہ کی سے اتحاد اُسی ونت ممکن ہے جب اُس کے غيرے انفصال و دوري اختيار كى جائے . پس مصلى عيا ہے نماز پڑھنے والے كے معنى ميں استعمال كياجائ يا صلواة المجين والے كمعنى مين الي حياية كدائي مطلوب ك علاوه تمام افراد ے وہ اینے رشتے منقطع کر لے تا کدوہ اپنے مطلوب نے قریب ہو سکے -

شرح ونضائل صلوات ای طرح درود پڑھنے والے کو بھی جائے کہ جب اسکی زبان پرصلوات کے الفاظ آ كيس توبية قلب ودبن كے اتحاد كا مرقع مول ال محترم الفاظ كے زبان برجاري موت وقت آنخضرت کی طرف ول و دماغ کاملتفت رہنا ضروری ہے۔اس کئے کہ جب کوئی عمل یا حرکت زبان پاکسی دوسرے عضو بدن کی مدوے ظہور میں آتے ہیں اور اسمیس دل و د ماغ ملتفت نبيس موتا توسهوونسيان كادخل موجايا كرتاب ادراس عمل كا عتبارجا تاربتا ب صاحب کشاف اور ایک گروه نے 'صلواۃ' کو' اصلیٰ حرکت دینا لیعنیٰ صلوین' معنی میں تحریر کیا ہے- اور 'صلوین' کے لغوی معنی ان دوہڈیوں کے ہیں جس کے درمیان ہے جانو روں کی دم ظاہر ہوتی ہے۔ چنانچے نماز پڑھنے والے بھی رکوع و بجود میں جاتے وقت ا پی اِن دونوں ہڑیوں کوحرکت دیتاہے لہذااے مصلی ادر اِس ممل کو''صلوۃ'' کہتے ہیں۔ ای وجه تشمیه کی بناء پر در در تبهیج کوبھی صلوۃ کہتے ہیں اس لئے کہ درود تبهیخے والے بھی خضوع و : خشوع میں نمازی کے مشابہ وتے ہیں.

ای گروه نے صلوۃ 'کو'' دعا' کے معنی میں بھی ذکر کیا ہے لیکن ایک دوسرے گروہ نے' صلواة 'كو ملى (آگ يس داخل بونا) كمعنى مين استعال كيا ب اوروه كيتم بين كراس معنى مين نماز كى دجيشميه "صلواة" عمراديه بكدواتعي نمازاداكر في والاواي محض بجو حا لت نمازيل انوار الهيدكي حدت محسوس كر ، اني طرح صلوات بيميخ واليكوبهي عاية كمعشق حبيب خدا حضرت محمصطف صلى الله عليه وآله وسلم من اس طرح غرق ہوجائے کہ جب وہ آنخضرت پر درود بھیج تو دہ تمام دنیاوی افکارے پرے ہوتا کہاہے بازاراخلاص میں 'صلوات' کی گرانفذر قیست ل سکے اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ صلواۃ' العليه عشتق بحس كمعنى بيروى كرنے كے بيں

جيماكة يروصدق وصلى "ليكمنى عظاير بوتاجاى بناه يرايك

<sup>-</sup> سورة تيامت- آية الله ی سورة اتزاب آیت ۵۲

این بابوید نے اپنی کتاب" معانی الاخبار" سے میں ابوعزہ سے روایت کی ہے كنانيون في الله و ملائكته يصلون على النبي .. كباركين امام جعفرصادق سيسوال كيا توآب نے فرمايا "صلواة" خداكى طرف سے بمعنى رحمت ب ملائكد كى طرف سے تزكيدويا كيزگى اورلوگول كى طرف سے دعا اور سلام نيز ال چيزول ك اقراركانام ب جوآ تخضرت يرازل موكى بين -اورتقر عاز صلواة "ك يبى معنى كتاب أواب الاعمال في مين المام موى كاظم عص مقول ب-

مید دونوں اقوال اسکی مدو کرتے ہیں جنہوں نے صلواۃ کو رحمت کے معنی میں ضعیف قرار دیا ہے۔ کے

اس سلسله میں جماری دلیل اور اسکا جواب مدہے کہ" رحمت" بزرگ مراتب ر کھنے والوں کیلئے ایک حکم ہے اور صلواۃ رحمت مطلق کے مرادف نہیں بلکداس سے مرادایک فاص فتم كارحمت إوراس آية" اولنك عليهم صلوات من ربهم ورحمه میں رہت کا تذکرہ ایک خاص کے بعد عموی حشیت ہے۔

بعض اس بات ك قائل مين كـ " صل على محد" جوزبان يرجارى موتا ب-اس ے معنی یہ بین کداے معبود این حبیب محد مصطفی کو دنیا و آخرت میں بزرگ مراتب والول اسلام كى طرف وعوت دين والول ذكر خدا بلندكرنے والول شريعت ك قائم كرنے والوں اور شفاعت كرنے والوں ميں بزرگ و برتر شاركر اور تمام انبياء ومرسلين بي

يثرح وفضائل صلوات جمہور کے زو یک "صلواة" ایول مشہور ہے کدا گراسکی نسبت حق تعالیٰ کی طرف بإقواسكا مطلب طلب رحمت باوراكر بيطائك بمنسوب بتوجمعن استغفار باور اگريه پنيمرون وموشين منسوب بي اتواس كمعنى دعاكے بين-

بعض كتب تفاسير ميس مذكور ہے كه صلواة 'اگرخق تعالى كى طرف منسوب ہے تو اس کے پانچ معنی ہوں گے بھی برحت ومغفرت کے معنی میں آئیگا۔ بھی مدت و ثناء اورتز کیدوکرامت کے معنی دے گا اگر بیلا نکسے منسوب ہے تو دعاواستغفار کے معنی دے گااوراگراس کی نسبت مومنین سے ہتو بیصرف دعا کے معنی میں ہے۔ بعض افراد کا خیال ے کہ بیتی تعالیٰ کی طرف سے بندہ کیلئے ذکر خیر اور مدح ورحمت ہے اور ملائکد کی طرف ے مرحودعاہ-

مرزد ' ميرتون على المسلواة كي اصل "رجم" يعني رحم وكرم على الميضداكي طرف ہے جمعنی رحمت ہے ملا مگہ کی طرف ہے جمعنی رقت -لیکن ایک گروہ 'صلواۃ' کو بہمعنی رحمت ضعیف مانتا ہے اسکی دودلیل ہے۔

اول: يركه فداوند عالم فرما تابي اولئك عليهم صلوات من ربهم زرحمة " ج

(ان لوگوں پر فدا کی طرف ہے دروداور رحمت ہو )اس میں رحمت صلواۃ پر مخصر -- يعنى اگر كى يرصلواة نهوكى تورحت بھى نهوكى - سيدليل مغايرت --

دوم: يدكه صلواة ايك فاص كروه كيلي تخصوص بادر رحت تمام عوام وخواص ب تعلق رکھتی ہے-اور بعض افراد کاخیال ہے کے صلواۃ اگر خدا کی طرف ہے غیر پیفیر کے لئے ہےتو بدر مت ہے اور اگر بيآ تخضرت كے متعلق ہےتو سبب زيادتى اوركرامت وبزرگ

س جارالانوار ج٩٣ باب٢٩ ٥٥ روايت ٨ تُقل ازمواني الاخبار

تواب الاعمال مطوعة حيدرى متبران ١٩٩١ قرى ص ١٨٥ فريل روايت ١٠

سنن تزندي جا ص ٣٠ صديث ٣٨٣ يس يون آيا يح كرص الاق الوب وحمة و صلاة الملائكه الاستغفار

\_ سوره بقره آیت ۱۵۷-

تغیر علی بن ابراہیم و بیس تحریر ہے کہ'' صلواۃ'' خدا وند عالم کی طرف ہے پاکیز گی و مدت ہے اور ملائکہ کی طرف ہے ان کا آنخضرت کی مدت کرنا ہے اور مونین کی طرف ہے آنخضرت کے فضائل کی تصدیق اور اسکا اقر ارکرنا ہے اور تسلیم کے معنی ان کی ولایت و حکم انی اور ان تمام چیزوں کا اقر ارہے جبکی طرف آپ نے وعوت دی۔

۲۲ میں مقدم فر مانیز اپنے قرب میں انہیں اعلیٰ درجہ عطا فر ما- یہ وہ دعا کیں ہیں جو یقیناً باب اجابت تک پہنچتی اور قبول ہوتی ہیں۔

ایک عالم علم حروف کا خیال ہے کہ صلواۃ مجموعہ ہے جارحروف کا "ص" ہے صمر

یعنی" بے نیاز" "ل" سے لیطیف" "و" سے واحداور" ہ" ہے ہادی مراد ہے لہذاوہی شخص

ان کے معانی سمجے سکتا ہے جوان اساء کی حقیقت سے واتف ہوگا۔ اس طرح علاء نے سلام کی

تفییر تین معنوں میں بیان کی ہے ۔ بے

(١) سلام بمعنى سلامت لينى خداتمهيس سلامت ركھ-

(۲) سلام اس سے مراداسم خداوند عالم ہوگا مطلب یہ کہ خداوند عالم تہمیں اپنے حفظ وامان میں رکھے۔ تہمار اوکیل رہے اور تمہاری مددوحمایت کرے۔

(۳) سلام بمعن تسليم يعنى قبول كرنا مطلب بيركد ميرى (خداك) جانب سے كسى چيز پرا تكاريا اعتراض ند موگا بلكة و جو كم جوكر فيده و مجھے منظور ہے۔

آئے۔ کا آرد یکھا جائے تو اس کے جو بات سائے آئی ہے اس پی منظر میں اگر دیکھا جائے تو اس آئے ت سے مراد تیسرائی قول ہے جیسا کہ "برتی" نے کتاب محاس ای میں اس آئے ت ان الملہ و ملا لکھ یصلون علی النبی ... " کے سلسلہ میں امام جعفر صادق ہے روایت نقل کی ہے کہ آپ نے فرمایا "مسلو اعلیہ وسلمو انسلیما" آنحضرت کی مدح و شناء کر واور ان چیزوں کا اقرار کر وجو آپ لے کر آئے ( ایمن جو چیزیں نازل ہو کی یا جسکی طرف آپ نے وجیزیں نازل ہو کی یا جسکی طرف آپ نے وہیت دی )

ی "مسلام" کے دیگر معنی اور مواد جانے کے لئے رجوع فرما کیں کتاب شفاء العدور نی شرح زیارة العاشور جانے میرزا جواو زیارة العاشور جاج میرزا ابوالفصل طهرانی ص ۲۹ – ۱۹ ۵ اور اسرار الصلوة حاج میرزا جواو ملک تیم ریسی کا ۲۷۱۲۷

٨ بحارالانوار جمه ص٠٢روايت٠٠ نقل ازىان

شرح وفضائل صلوات

دوسرى فصل

## آ یئه صلوات کے سلسلہ میں چند گوشے اور بحث

ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايهاالذين آمنو صلوا عليه وسلّمو اتسليما

ترجمہ: -اس میں شک نہیں کہ خدااور اس کے فرشتے پینمبر (اور ان کی آل پر ) درود بھیجتے بیل تواسے ایمان واروتم بھی درود بھیجتے رہواور برابر سلام کرتے رہو-

علامہ طبری اپنی کتاب احتجاج میں اے حضرت امیر الموشین علیہ السلام ہے روایت نقل فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایاس آیت کا ایک ظاہر اور ایک باطن ہے۔ اس کا طاہر دصلواعلیہ 'ہے اور اس کا باطن ' وسلمو السلما' ہے لینی اس مخص کو سمیم قلب ہے قبول کیا جائے جے آ مخضرت نے لوگوں کا خلیفہ اور اپناوسی قرار دیا ہے اور اس چیز کو بھی شلیم کیا جائے جواس کے سپردگ گئی ہے۔

پھرآ ب نے فر مایابیدہ چیز تھی جس کی میں نے تہمیں خبر دی اس کی تاویل وہی سمجھ سکتا ہے جولطیف حس ، پاک و پاکیز و ذہن اور توت تمیز رکھتا ہو۔

حضرت ابن عباس مے مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو خوشی سے حضرت رسول کریم کے رضار مبارک ہتما اٹھے اور آپ نے فرمایا جھے مبارک ہاد دو کہ میر سے او پرالی آیت نازل ہوئی ہے جود نیا اور اال دنیا ہے سب سے زیادہ جھے عزیز ہے۔

بعض کتابوں میں تحریر ہے کہ جب جناب آ دم کے پیکر خاکی میں روح پھو کئے

ال تغير بربان جسم ٢٣٦ روايت ١ أقل الراحقاج

کے بعدان کے سامنے بحدہ کرایا گیاتواں سے میصور پیداہوا کہ جب جسد مطہر فاتم انہیاء میں روح داخل ہوگی تو اس موقع پر آپ کے سامنے بھی تجد و کرایا جائیگالیکن آپ کے ظہور يُرنور كرونت اليها بكهنه والهذاحق تعالى في حضرت خاتم عليه السلام برحضرت ومعليه السلام کی نضیلت کے شبہ کودور کرنے کے لئے خود آنخضرت پیدرود بھیجااور ملا نک وموشین کو بھی اس کا عظم دیا گیا کہ وہ بھی آنخضرت کید ورو دہمیجیں تا کداس سے بیٹطا ہر ہوجائے کہا گر حضرت آدم كے سامنے ملائكه كوسر بسجو د جونے كائكم ديا كميا تعاتق يہاں خداوند عالم خور بھي آ تخضرت پیصلوات بھیجنا ہے اور ملائکہ ومومنین کو بھی اس کا حکم دیتا ہے کہ وہ بھی رسول کریم رصلوات ردهیں-اس مقام رحفرت آدم کے سامنے جدوایک بارے زیادہ نہ تھا لیکن يهال حفرت ختى مرتبت يرخالق ومخلوق كي طرف مصلوات وسلام كاسلسه جاري -مسؤلف: - اگريد كهنيدا في حضرات كاس قول كي درايد آنخفرت صلى الله عليدة لدولكم كي شرف وبرتري كا ظهار كرنے كے لئے ہے تو كوياس استنباط كااصل ماخذوہ روایت ہے جو کہ ارشاد القلوب سے میں حضرت موئی بن جعفر علیہ السلام سے منقول ہے کہ: ایک یبودی حضرت امیر المومنین علیه السلام کی ضدمت میں آیا اور اس نے حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه وآله وسلم کی جمیع انبیا و کرام پرفضیلت وعظمت کے سلسلہ میں سوال کیا اور اس نے کہا کہ خداوندعالم نے تو ملائکہ کو معزت آ دم کے سامنے مجدہ ریز موجانے كا تحكم ديا - حصرت على نے فرمايا حضرت آدم سے زيادہ خدانے حضرت رسول كريم کوکرامت و بزرگ عطا فر مائی ہے وہ اس طرح کرحل تعالی خود بھی آنخضرت پیصلوات بھیجتا ہے اور اس نے ملائکہ کو بھی تھم دیا ہے کہ وہ ان پیصلوات بھیجیں اور تمام عابدوں کی عبادت می قیامت تک کے لئے آ مخضرت کے لئے ملوات کوجکددی ہے۔اس نے فر مایا

ي بحارالانوارجلد ١٩مغي ١٩روايت ٥٩ بحواليارشا والقلوب صفي ٢١٩

اے ان الله و ملائكته يصلون على النبي يا ايهاللين آمنو اصلواعليه ومسلمواتسليما "اورجوفض بحى آتخضرت كى زندگى من ياان كى وفات كابعد آ تخضرت برصلوات بھیجاہے تو حق تعالی ہراکیصلوات کے بدیاس پروس صلوات جميجًا إدرات وسنات عطاكرتا إدر أتخفرت كويهي اس كي اطلاع موجاتي ب اورآ ب مجمی اس فخص پر ایس بی صلوات تھیج ہیں جیسی اس نے آ ب بہیجی اور خدا وندعالم ان کی امت کی دعا کواس وفت تک شرف متبولیت عطانہیں فر ما تا جب تک کہ وہ آنخضرت بيصلوات ندبيهجاوريه عظمت وبزركى اس عظمت مهيس زيادوب جودهرت آ دم عليه السلام كوعطاك محري تقى - .....طولاني حديث-

اخبارة تمداطها مبهم السلام ، يرفا بربوتا ، كد حفرت وم كسام ملا مكد کے بجدہ کی وجہ حضرت رسول خداً اور آئمہ طاہرین کا وہ نورتھا جوآپ کی پیشانی سے طالع ہور ہاتھا۔ ای نور نے حضرت آ دم کو سبود ملائکہ ہونے کا شرف بخشااور جو کچے حضرت امير المومنين عليه السلام نے اس يبودي كے جواب ميس فر مايا تعاده ايك احجمام باحثه تعا-جس كي طرف خود پروردگارعالم نے آ تخضرت کو علم دیا ہار شاد ہوتا ہے

"وجادلهم بالتي هي احسن" على اور بحث ومباحث كروبكي تواس طريق ے جولوگوں کے زدیک سب سے اچھا ہو۔

آبیصلوات کےسلسلہ عن صاحبان فقل نے جودوسرے لکات بیان فرمائے میں اس میں سے ایک بیہ ہے کہ آنخضرت پر حق تعالی کی طرف سے درو دتو حید کی شہادت ے مشابہت رکھتا ہے اور جیسا کداس نے توحید کی گوائی میں خود اپنی گوائی ہے ابتدا کی ے- شهدالله ا ته لا اله الا هو سے پراس كے بعداس فيلا تكري كوائى يرعطف

س سورول آیت ۱۲۵-سورهآ لعران آيت ١٨-

میں نے معبود کی بارگاہ میں بہت زیادہ تضرع وزاری کیا اوراس کے مغفرت کی ورخواست کی تو خداوند عالم کی طرف سے خطاب ہوا۔اس سے کہو کہ وہ اپنی مغفرت اوراپ خطاکی معانی جاہتا ہے تو میرے حبیب پرصلوات بھیج تا کداپنا کھویا ہواوقار اور منصب

میں نے اس صورت حال کااس سے تذکرہ کیااس نے آپ پر درود بھیجااس کی بركت سے اس كے اقبال وكرامت كے ير أك آئے اور وہ خاك سے فلك كى طرف رواز كر كيااوراس خدمت كى بركت اسابنا مقام ل كيا-

بعض كتابول ميں مرقوم ہے كہ جب ملائكه نے هفرت آ وم عليه السلام كى عظمت كوجانا اوران كي اطاعت كااحتر اف كرليا تو ملائكه كي جب بعي نظر پيثاني حضرت آ دم عاييه شرح وفضا كل صلوات كياب والملائكة "اورتيرى مرتبين مومنول كي واى كافر "او الوالعلم" \_

ای طرح اس نے آنخضرت کی درود ش ابتدا خود کی ہے چھر طائکہ کے صلوات کا تذكره كياب اورتيسرى مرتبيل مومنول كويهم وياجار إب كذ صلوا عليه وآلد" ان باتوں سے میاستفادہ کیا جاسکتا ہے کہ آنخضرت کے ظہور کی شرف ونصیات ایسی ہے کہ کسی بھی عقل مندانسان کا دل اس کے اسباب کوئیس جان سکتا اور اس کی شرح شمتہ مرابر نہیں کرسکتا دوسرا اشارہ جوخالق کا اپنے صبیب پرصلوات بھیجنے ہے بچھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ مونین صلوات جمیع کی طرف راغب ہوں اس لئے کہ جب مونین بددیکھیں گے وہ بے نیاز خدا جب فی کل ہونے کے باوجود آئخضرت کیدرود بھیجا ہے تو بندوں کو یہ جان لینا جائے کہ انہیں شفاعت کی ضرورت ہے لہدا ورود بھیجنا ضروری نے اس لئے کہ صلوات وسلام بہترین وسیلہ شفاعت ہیں-

آ تخضرت صلع يرملا تكدكا صلوات بعيجنااس كى حكمت كے سلسله يس كهاجاتا ہے كه جيے انسان مصيبت و بلا كانشاند بن سكتا ہے اور بن جاتا ہے اس طرح ملائك بھى قضا وقدر الهي ہے خوفز دہ تھے۔خاص طور پر ابلیس ملحون کے واقعہ نے انہیں اور زیادہ خوفز وہ کر دیا تھاحق تعالی نے ان کے امن اور ان کی حفاظت کے تیس انہیں اپنے حبیب پرصلوات پڑھنے کا تحكم دياتا كدوه اس كى بركت با ذل محفوظ دبي اورمصيبتول كاشكار بوبهى جائي توان صلوات كمدقد من البين نجات على-

بعض كتابول مي تحريب كمايك روز حضرت جرئيل حضرت رسول خداك ياس آ ئے اور کہایارسول اللہ اُ ج میں نے ایک عجیب وغریب چیز ویکھی وہ پر کہ آسان سے نازل ہوتے وقت میر اگذرکوہ قاف کی طرف ہے ہوا اس مقام پرمیری ساعت ہے ایک جگرسوز دوئم: - جو محض كى سے بيار كرتا ب تو ووان ذرائع كو بھى دوست ركھتا ہے جن ذريعوں سے اس تک پہنچا جاسکتا ہے۔ بادشاہ مجت خاند دل میں پوشیدہ ہے اس کی علامت یہ ہے کہ زبان جو کہ کلید تفل دل ہے وہ واجو جائے اور اس پیمجوب کا ذکر جاری ہو-لہذا جو تعض بھی اینے زیادہ اوقات کو وظا کف صلوات کی بجا آ وری میں صرف کرتا ہے وہ اس بات كى كوابى دينام كداس كادل نورمجت محروآ ل محر من ب

علاءنے مید منفقہ کے طور پر روایت کی ہے کہ ایک فخص نے حضرت رسول کریم صلی الله علیه وآله وسلم سے دریافت کیا کہ قیامت کب واقع ہوگی-حضرت نے سوال کیا اس روز کے لئے تونے کون ک چیز مہیا کرر کی ہے اور کون سے اعمال انجام دے میں - سائل نے جواب دیا کہ میں نے بہت زیادہ نماز وروز ہیا صدقہ وخیرات تو ادانہیں کئے کیکن اتنا ضرور ہے کہ میں خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ

آ تخضرت نے فرمایا تو ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جے تو دوست رکھتا ہے۔ یہ ایک عظیم بشارت ہان لوگوں کے لئے جن کے الحال وعبادت کی قدیلیں روش میں ان ا کے محبت کی پونجی افلاص کی کسوٹی پروزنی ہے۔

شہید ٹانی مے رضوان الله علیہ نے "شرح العد" کے دیباچہ می دومر ، منیال کو اختیار کیا ہے اور آپ نے فرمایا ہے کہ اُل مخضرت کودہ مرتبہ کمال حاصل ہے جس میں ......شرح ونضائل صلوات السلام يريزتي وهسركار دوعالم صلى الله عليه وآله وسلم يرصلوات بيجية جب حضرت آدم نے اس كيفيت كوملا حظة فرمايا توانهول في ملائك سے استفسار كيا ملائك في جواب ديا كه آپ عجبين مبارك يدجونور چك رباب مارى نكايين اس نوريريدتى بين توب ماختدليون ير نعرهٔ صلوات آجاتا ہے-جب حضرت سرکار دو عالم کا ظہور ہوا نو ملا تک کو خطاب ہوا کہ وہ نور جوجبین آ دمّ میں جلوه گر تھا اب وہ لباس بشریت میں ظاہر ہو چکا ہے لہذاتم اس زمانہ مي (جب بينورجبين آ دم مين تلا) مراسم احرّ ام داكرام اداكرتے تھ اب وظالف صلوات شردع كروتا كدان محترم اورمبارك شخصيت كي بإين والول يس تمهارا شاربوسك اورتم بلاؤل مے محفوظ روسکونیزان کی برکتوں مے محظوظ موسکوب

مومنوں کے معلوات کی حکمت بیان سے باہر ہے۔ان میں سے ایک حکمت ب ہے کہ''صلوات'' شفاعت کے لئے بہترین سرمایہ ہے۔ دوسرے بیر کہ صلوات بھیجنا امت ك ليحتى بدراورج معلم كاداكر في كمترادف بعديث كمطابق"اف وانت ابسواهسلسة الامة ٥ " حفرت رسول كريم اورحفرت على اس امت كدوباب ہیں۔ لہذاجس کا قلب بھی منوراور دل پاک و پاکیزہ ہووان کی ترجیت کا تمرہ ہے۔

چنانچة كفرت كنفرايا بك دروز قيامت مير عزويك مب عجوب ترین مخص وہ ہوگا جس نے زیادہ صلوات جیجی ہے ہے۔ مومنین کےصلوات بھیجنے کی ایک دوسرى حكمت يدب كديد أتخضرت عجبت كاثبوت بواى مجبت جس سابل ايمان ف نیمیں سکتے اور بیعبت فطری نہیں بلکہ اختیاری ہے جو کہ اعتقاد کامل اور خلوص نبیث ہے ماصل ہوتی ہے ملوات بھیجار محبت کی دلیل ہے اس کی دود جیس ہیں۔

کے مفید الحارجلداؤیل می مادوا حب " کے صفی اور وسنی ۱۰۱ وسنی ۱۰۱ -△ شرح لمعصفي ٨ (افسى علميداسلاميد٩ ١٣٠ قري) ر

احقاق الحق جلد ۱۵مغی ۱۹۰۵، ۱۹۰۵ روضته الواعظین ج معنی ۱۳۲۳ - بحار الانوارج ۲ ۳ صفی ۹ روایت ۱۱ کونل شی بحار الانوارج ۲۹ صفح ۳۳۳ باب ۳۸ ۲ جامع الاخبار (مطبوعه اصلحان ۲۵ ۱۳ اقری) فصل ۲۸ صفح ۲۸

ان میں کے بعض کا مداعتقاد ہے کہ صلوات پوری عمر میں تین مرتبدواجب ہے جبكروه شافعي نمازك آخرى تشهديس اصواجب قرارديتا ساس كعلاده ديكرمقامات بريم سخب كا قائل ب-

کیکن مسلک' حنفیہ میں تشہد کے علاوہ دیگر مقامات پر بھی درود پڑھنا واجب ہے-ہرگردہ نے اپنے قول کے جوت میں دلیس چیش کی جیں- البتہ جو چیز میرے (مؤلف) ذبن من آتی ہوہ ہے کہ جب آبیشریف میں حکمیہ طور پہ کہا جارہا ہے جو کہ وجوب پدولالت كرتا ب اور حديث عابت بكداس كورك كرنے والا رسول الله ملى الله عليه وآله وسلم يظلم كرنے والا ب -إااور جنت كى راه سے بعثكا موا بإا ور شقى م سا جہنم میں ایے خص کو پھینک دینے کا وعدہ کیا گیا ہے تو کیا کتاب و سنت کے اس باہمی بیان اور تخت الفاظ، کرخت کہجے کے بعد بھی صلوات کے دجوب میں کوئی شک ہے؟ ہر گز نہیں . بلکه صلوات واجب اور قطعاً واجب ہے-اب سوال میہ ہے کہ کب اور کن حالات و

احادیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہروہ جگہ جہاں آ تخضرت کا اسم مبابک لیا جاتے

شرح وفضاكل صلوات

مزیداضافدگی مخبائش نہیں جب کہ حض احادیث اور دعاؤں سے سیمعلوم ہوتا ہے کہ بیآ پ كدرجات اوراوابين زيادتى كاسبب موتى ب-"

لین تقیرتو یہ جھتا ہے کدر بان سے اس کا اظہار اس طرف اشارہ ہے کدامت کی زیادتی پنجبرا کرم کافخارکا سبب -جیما کدهدیث بن انسی اساهسی بسکم الامم

ال آيت ان الله ومالاتكته يصلون على النبي يا ايهاالذين آمنو صلوا عليه وسلمو اتسليما (ال من شكنيل كدفدااورال كفرشة بيغير (اور ان کی آل پر )درود بھیج ہیں تواے ایمان داروتم بھی درود سیج رمواور برابرسلام کرتے رمو) نے ذیل میں ہونے والی بحثوں میں ہے ایک بحث میاتھی ہے کہ کیا آنخضرت کی صلوات مجمع فامرى شرع كے مطابق واجب بي يانبيں؟ اور اگر واجب بي توكن مقامات اوراد قات بین واجب ہے- مل

ا جمالی طور پر علاء امامیداس کے وجوب کے قائل ہیں۔لیکن علاء عامّہ کی ایک مختصر سی جماعت اس کے وجوب کی قائل نہیں - جب کہ علماء اصحاب تشہید میں اس کے وجوب ے مطلقا قائل ہیں جا ہوہ پہلاتشہد ہویا دوسرا ان کا اس بات پر اتفاق ہے کداگر کوئی مخص عمرا اے ترک کردے تو اس کی نماز باطل ہے اور اگر اس سے ہوہوگیا ہے تو وہ فورا ا مجدہ مہوکرے اس مقام کے علاوہ ویگر مقامات پر صلوات کے وجوب میں اختلاف ہے بعض افراد دومرے مقامات پراہے واجب نہیں جانتے جبکہ بعض افراد اس مقام پر جہاں

ال ای اس کواله ۱۳ سے دجوع کریں

جائع الاخبار (١٨٥ المرو) فعل ١٨ صغر ٢٥ - ١٨ . ثواب الاعمال ص ٢٨٠٠ اصول كاني (مترجم)جهم ١٥٣ روايت (١٩ -٢٠) سفن ابن ماجه (مطبوعه بيروت) ج اصفي ٢٩٣

تال حامع الإخبار صفحه ٢٧-

عوالى اللهالى (قم ٣٠٠١قرى) ج ٢ صفحه ٢٦١ "باب النكاح" بحواله كوز الحقايق ج اصفحه ١١ ، متندرک باب احدیث کا ، تذکر قالفقها ، صفی او تجنه البیطا وج ساسنی ۵۳ متندرک باب احدیث کا ، تذکر قالفقها ، صفی او تا ۱۹۳ میر

جیما کہ'' شخ احمد بن فہد' نے اپنی کتاب'' عدۃ الدائی'' کیا میں رسول خداً ہے روایت کی ہے کہ شتی ترین فخص وہ ہے جس کے پاس میرا تذکرہ ہواوروہ جھ پر درود نہ بھے۔''

'ابن بابویہ کیا جابر بن عبداللہ ہے روایت کرتے ہیں کدانہوں نے حضرت رسول خدا ہے۔ نا آپ نے فر مایا ' فشقی و ہ خص ہے جس کے پاس میرا تذکرہ ہواوروہ جھے پر ورود نہ سے اوروہ ہخص ہے جو ماہ مبارک رمضان ہیں رحمت خداد ندی ہے محروم رہا اوروہ مخص ہے جو اپنے والدین یا ان ہیں ہے کسی ایک کے زندہ رہے کے باوجودان ہے کی محص ہے جوابے والدین یا ان ہیں ہے کسی ایک کے زندہ رہے کے باوجودان ہے کی اوراحسان جیسے برتا وَ ندکر ہے' علماء اہلسدہ 'انس' ہے روایت کرتے ہیں کدرسول خدا نے فر مایا' جبر نیمل نے دعا کی اور کہاشتی اور بد بخت تر ہے وہ خض جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اوروہ آپ پرصلوات نہ ہے۔' ،

۲۔ ایسا شخص ذلیل وخوار ہوگا اس کو کہی اچھائی نصیب نہ ہوگی موئی بن اساعیل اللہ حضرت امام موئی کا ظلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا ''اس شخص کی ناک رہین پررگڑی جائے جسکے پاس میرا تذکرہ ہواوروہ بھی پر درود نہ بھیجے' (یعنی وہ ذلیل و رسواہو)۔

جام کوئی شخص خودد و تام لے یا کس سے سن تو جائے کہ اس وقت آپ پر درود بھیجے جا ہے وہ دوران نماز نام لے یا نماز کے علاوہ کس اور وقت - نیز احادیث کی روشنی بٹس کچھ دیگر مقامات اور ہیں جب آ مخضرت پر صلوات بھیجناوا جب ہے - مثلاً ''این بالد یہ' اپنی کتاب 'خصارت پر صلوات بھیجناوا جب ہے - مثلاً ''این بالد یہ' اپنی کتاب 'خصال' 'ماا میں تحریف کو رفر ماتے ہیں کہ پیفیمراعظم پر ہر مقام پہ جسے جھینک آنے اور ہواؤں کے چلنے پدورود بھیجناوا جب ہے - کتاب 'عیون' کیا بیس بھی اس حدیث کو امام رضا ہے کے چلنے پدورود بھیجناوا جب ہے - کتاب 'عیون' کیا بیس بھی اس حدیث کو امام رضا ہے روایت کی گئی ہے لیکن اس میں '' ہوا چلنے کے وقت کے بجائے وقت ذری حیوانات' نہ کور

مقام تحقیق بیہ کدوہ تمام مقامات جہاں پیسوات نیجہ مربعت نے دیا ہاں ہے مرادوہ جگہ ہے جہاں آ تخصرت گاذکر بربنائے وجوب یا بربنائے استجاب کیا جائے - جیسا کہاس کی شرح ' فصل مواطن' میں آ کیگی - صلوات ترک کرنے والوں کے سلسلہ شی علائے فریقین نے بہت ساری احادیث نقل کی ہیں۔ قطع نظر اس سے کہاس نے صلوات نے بہت ماری احادیث نقل کی ہیں۔ قطع نظر اس سے کہاس نے صلوات نہ پڑھ کر تھم خدا ہے روگر دانی کی ہے۔ ایسا شخص نوا کدو فضائل صلوات ہے بھی ، عروم رہے گا۔

ابن مسعود' الاستعود' الماستعود' الماست من كرسول خداً في فرمايا" جو هخص مجمه برصلوات المستعود الماست كالمن المستعدد المس

ا۔ اس کی بیٹانی پہشقاوت و برختی کے داغ نمایاں ہوں گے۔ ایعنی وہ ازلی برنصیب ہوگا۔

عل اکثر کمابوں میں (جفا کارترین) کالفظ آیاہے جیسا کی آئندہ آئے گا-

<sup>1/</sup> جامع الاخبار فعل عاص ١٨-

فل بحار الانوارج ۹۳ ص۲۷ دوایت ۱۷ نقل از کمّاب الامامة والتهمر و- اور ب ت لی کمّابول میں اس مضمون کی روایت جلاء الافھام ص۲۱-۱۵ تحت رقم ۱۲ اورسنن تر ندی مطبوعہ میروت ج۵ص+۲۱ حدیث ۳۱۱۳ وغیرومیں تحریر ہے۔

ال بحارالانوارج ٩٥ صغيه ٥ روايت ١٦ بحواله خصال في ٢ صغي١٥-

هل بحارالاتوارج ۱۶۳مفده ۵ روايت القل ازعيون ٢٠ صفي ١٢٢

ال جلاء الانهام (مطوعة بروت اوساهي)صفي ٢٠-رقم ٢٥-

شرح وفضائل صلوات

خداً نے فر مایا کہ 'وہ افراد جو کی جگہ پہ جمع ہوں ادراس جگہ ہے جمعے پرصلوات بھیج بغیر متفرق موجا کیں تو ان کی جدائی ایسی بد بو دارش کے ساتھ ہوگی جیسے مردار کی بد بو اور گندی سے گندی مہلئے والی چیز ہو۔''

۲۔ ایسے افرادروز قیامت پیکر حسرت ویاس ہوں گے ابوسعید خدری کیا ہے مفول ہے کہ رسول خدا نے فرمایا'' وہ اہل مجلس و بزم جو مجھ پر صلوات نہ بھیجیں اگر قیامت میں وہ رحم وکرم البی کے صد نے میں واخل جنت بھی ہوجا کیں پھر بھی صلوات نہ بھیجئے پہ حسرت وائدوہ کے شکار ہوں گے۔''

ے۔ اللہ الیے افراد کم کرده راه جنال ہیں ارتی نے کتاب محائ اللہ میں رسول خدا ہے روایت کی ہے کہ آپ میں رسول خدا ہے روایت کی ہے کہ آپ نے فر مایا کہ جس شخص کے پاس میرا تذکرہ ہواوروہ مجھ پرصلوات نہ بھیج تو خداوند عالم اس کے عوض راہ جنت اس سے پوشیدہ کردے گا۔ اور شخ طوی 19 مایا مجمع خدا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا نے فر مایا ''جوفض بھی مجھ پرصلوات سمیج بھی ہے میں کہ رسول خدا نے فر مایا ''جوفض بھی مجھ پرصلوات سمیج بھی ہے کہ دوراہ جنال ہے۔

این بابوید مع نے حضرت امام جعفر صادق ہے روایت کی ہے کہ آپ نے نر مایا 'جو محض دعا کرے اور دعا بی آنخضرت کا اسم مبارک ندشامل کرے وہ دعا راہ بہشت پہ گامز ن نبیس ہو کتی'' - (مطلب بیک اس کی دعاقبول نبیس ہوگی)

ابن مسعود اسے سروایت منقول ہے کہ رسول خدائے فر مایا" قیامت کے روز

٣٦ .......شرح وقضائل صلوات

س۔ ایس مخض بخیل ترین ہوگا -جیسا کہ'ابن بابویہ' معاور شیخ مفید اس نے حضرت امام زین العابدین سے روایت نقل کی ہے کہ آپ نے فرمایا آنخضرت کا قول ہے کہ کمل بخیل ( سمجوں ) وہ ہے جس کے پاس میرا تذکرہ ہواوروہ بھے پر درود نہ بھیجے۔''

علاء اہلسنت نے اسی حدیث کوامیر الموثنین اور ابو ذر عفاری رضوان الله علیہ ہے روایت کی ہے اع

۲۰- ایس فض پر جفا کار کا لفظه صادق آتا ہے۔ چنانچہ رسول خدا سام ہے مروی ہے۔ آپ نے نرمایا "جس فخص کے پاس میرا تذکرہ ہواوروہ جھے پر دروونہ جھیجوہ جفا کار ہے۔ آپ نے نرمایا "جس فخص کے پاس میرا تذکرہ ہواوروہ جھے پر دروونہ جھیجوہ جفا کار ہے۔ '۔

۵۔ الی برم ان لوگوں کے لئے حسرت ویاس اور بلاومصیبت کی برم ہوگ۔ عدة الداعی سمع میں امام جعفر صادق سے منقول ہے کدرسول خدا نے فر مایا "م

وہ گروہ جو کی جگہ جمع ہواور اس مجلس میں ذکر خدا کے ساتھ ساتھ آنخضرت پر ورود نہ بھیجا

جائے تو و وجلس الل برم کے لئے حسرت ویاس اور بلاکی برم ثابت ہوگ۔"

ای مضمون کی حدیث مکارم الاخلاق ۲۵ پس بھی ندکور ہوئی ہے۔ علاء اسلام بھی اس تول کوان لفظوں میں تعلیم کرتے ہیں۔ جوجابر ۲۱ سے منقول ہے کہ حضرت رسول

ع مدرک فروس ۱۵-

٨١ العال جوال كتاب عقاب الاعمال ) ص ٩٥ روايت ٥٠

ra بحارالانوارج ٩٣ صفي ٥٦ روايت ٢٠ بحواله المالي يتن طوى ج اصفي ١٣١١ -

مع اصول كانى (مترجم) جهم ٢٥٣روايت ١٩- ثواب الاعمال ص ٢٣٦

اسع جلاء الافعام (الي مفتمون كي حديث) ١٦٠ ٤٥٠ ٢٢

مع العالم المانوارج ٩٣ من ١٥ دوايت ٢٦ بحواله معافى الاخبارا بن بابوي-

ال اليناص ١٨ روايت ٢٨ بحواله الارشاد شخ مغيد

۲۲ طاء الافعام ص ۲۳ وص ۵ منن ترزى بيروت ح ۵ ص ۱۱۱ حديث ۱۲۳ -

مع عندالانوارج ١٩٥٠ اعروايت ١٢ بحواله عدة الداكل-

الله عدة اللهاعي (مترجم) (كتاب فروثى جعفرى مشهد) م ٢٥٩ حديث اول ازباب بنجم هيم ١٥٩ حديث اول ازباب بنجم هيم مكارم الاخلاق (١٣٩٢.ق.بيروت) ص ١٤٥٥

٢١ ولاء الافعام ص٢١ رم ١٨

علاء اہلسدت هم کی بیشتر کتابوں میں تحریر ہے کہ" ایک روز پیفیر اعظم صلی اللہ عليدوآ لدوسلم في منبرك ببلي زي ياقدم ركفته بى فرمايا آمين-ووسر ازي يدقدم رکھافر مایا آمین ای طرح تیسرے زینے پہ قدم رکھافر مایا آمین صحابہ کرام نے جب آمین کی وجہ جاننی جا ہی تو آپ نے فر مایا یہ ہے دعا کی آ مین ندتھی بلکہ جبرئیل امین وعا کررہے تھے اور میں آمین کہدر ہاتھا۔ جب میں نے پہلے زیند بیقدم رکھا تو جبرئیل نے وعا کی کہ جود الدین جیسی عظیم دولت یا کران کی خدمت نه کرے تا کہ بخشا جائے خداوندعا کم اے اپنی رحمت ے دورر کھے پھر جرکیل نے مجھ ے کہا آپ آمین سمبیں لبدا میں نے آمین کہا-جب میں نے منبر کے دوسرے زینہ بیقدم رکھا تو جبرئیل نے دعاکی کہ جس شخص کے ياس آ ب كا تذكره بواوروه آب يروروون بيج كر بخشش كاسامان ندكر يتو وهجنم واصل مو خدااے این رحت ہے تریب بھی نہونے وے میں نے آمین کہااور جب میں تیسرے زینہ بے گیا تو جبرئیل نے دعا کی کہ جو تخص کہ شب قدریاوہ ماہ مبارک رمضان کی سعادت حاصل کرے (لیعنی اس میں بقید حیات رہے) ادر اس کی برکتوں ورحتوں کے صدقہ میں بخشانه جاے وہ خداکی رحمت سے دورر ہے۔ میں نے تیسری ہار بھی آمین کہا-

رسول خدا کے آجن کہنے کی صدیث کوصاحب درمنشور اسے نے جناب جابرے

۳۸ ..... شرح دفضائل صلوات

میری امت کو حکم ہوگا کہ جنت میں جاؤ -لیکن ان کے راستہ غائب ہونگے اور وہ متحیر وسر گردال نظر آئیں گے-'' بعض صحاب نے دریافت کیایارسول اللہ اس موقع پر جنت کی راہ غائب ہونے کی کیا وجہ ہوگی آپ نے فرمایا - وجہ یہ ہے کہ انہوں نے (زندگی میں) میر انام سنا اور اس پیصلوات نہیں بھیجا-

٨۔ صلوات كار كرنا جنم واصل مونے كاسب -

٩- المناعث مناعدورى كالماعث م

یددونوں مطالب ابن بابویہ آئے گی تحریر کر دہ اس صدیث کی بنا پر ظاہر ہوتے ہیں جے رسول خدائے یوں فر مایا'' جس شخص کے پاس بھی میرا تذکرہ ہواوروہ جھ پرصلوات نہ جھیجوہ چہنم میں پھینکا جائے گا اورا سے خدا کی قربت نصیب نہ ہوسکے گی۔

اور اہام محمہ باتر " اس ہے بھی روایت ہے کہ رمول اللہ نے فر مایا جو شخص ماہ مبارک رمضان کی برکتوں ہے مستفید ہوتے ہوئے اپنے گنا ہوں کو نہ بخشوا سکے اس قرب خداوندی حاصل نہیں ہوسکتا - جو شخص والدین جیسی نعمت باتے ہوئے بھی ان کاشکرنہ ادا کرے - وہ بارگاہ خداوندی کی قربت کا حال نہیں ہوسکتا - اس طرح جس کے پاس میرا تذکرہ ہواوروہ مجھ پدورود نہ بھے تو وہ بخشانہ جائے گا اور قرب خداوندی ہے دورر ہے گا۔

على المنهى . ... نازل بوئى توصحابكرام ناسك و ملائكته بصلون على المنهى . ... نازل بوئى توصحابكرام ناسك المسلمين سوال كياتو آنخضرت فرمايا - "الرتم لوگول ن سوال ندكيا بوتا توجى بخى ازخود نه بتا تا تهبين معلوم بوتا في المنافي المنافي منه مومن كياس مرا في المنافي منه مومن كياس مرا والمنافي المنافي منه مومن كياس مرا سي اصول كانى (مترجم) جمع من منه مومن كياب مرا الاثنال صفح ۱۳۸ والبالاثنال صفح ۱۳۸ والبالاثنال صفح ۱۳۸ والبالاثنال منه ۱۳۹۸ والبالاثنال منه ۱۳۹۸ والبالاثنال منه ۱۳۹۸ والبالدر المنثورة ۵ من ۱۳۹۸ والبالدر المنثورة ۵ من ۱۳۸۸ والبت ۱۹۸۸ والبت ۱۹۸۸ والبالدر المنثورة ۵ من ۱۲۸ و ۱۲۸۸ والبت ۱۹۸۸ والبت ۱۹۸۸ والبت ۱۹۸۸ والبالدر المنثورة ۵ من ۱۲۸۸ والبت ۱۹۸۸ و ۱۲۸۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸۸ و ۱۲۸ و ۱۲۸۸ و ۱۲۸ و

ص جلاء الافعام صفحه ۲۷ و ۵۲ وص ۲ -۲س بحار الانوارج ۹۳ صفحه ۱۸ بحواله الدر المنثورج ۵ صفحه ۱۲

كةذكر ك كے ساتھوان يرصلوات بھيجناواجب ہے-ازروئے قرآن بيربات ثابت ہے كه لما نكه اور انسان كوصلوات تبييخ كاحكم ديا كميا ب اورا حاديث مين تارك صلوات كي لئ روزخ کی بٹارت اور رحمت خداوندی ہے محرومی کی خبر دی گئی ہے۔ ان تمام باتوں کے بعد يديسے كہاجا سكتا ب كرصلوات يرحنامتحب باوراس كر كرنے والے يدكوئي كناه نہیں جبکہ اس بھل کرنے والوں کے لئے بہترین اجروثواب ہے-

اوربعض افرادكا خيال بكرجس طرح آنخضرت كانامناى كرصلوات زجعيبنا باعث عذاب وعقوبت ہے ای طرح آنخضرت کا اسم مبارک لکھتے وقت ان یہ درودنہ تکھناسبب ملامت ہاور بہت ساری کتب اہلست سے بیں ندکورے کہ حضرت رسول خداً نے فر مایا" جو محض بھی کتاب میں مجھ روصلوات بھیجا ہے (یعنی صلوات لکھتاہے) فرشتے اس وقت تك اس كى بخشش كى دعاكرت رجع بين جب تك كدميرانام اس كتاب يس باقى ہے-' اور انہیں کی بعض کتابوں میں ۸سے میدیث امام جعفر صادق سے منقول ہے- شخ سعید شہید نے اپنی کتاب منید المرید اس میں اس مدیث مذکور کورسول خدا سے روایت كرتين فيزرسول فداسي

نے فرمایا جوکوئی بھی کتاب میں جھے رصلوات بھیجا ہے ( لکھتاہے) ایے مخص رصلوات كاسلسلهاس وقت تك جارى رے گا- جب تك كتاب يس منت رے گا-" مرح ونضائل صلوات موں روایت کی ہے ایک روز رسول خدا منبر کے پہلے زیند پر گئے اور آپ نے تین بار آمین فرمایا اور جب آپ منبر کی بلندی پیجلوه افروز ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ جب میں منبریہ آیا توجرئيل نے كها دشقى "ب و و محض جوماه رمضان كويائے (اس ميں زنده رب) اور اختام اه مبارک حقیل بخشانه جائے۔ میں نے کہا آمین پھر جرئیل نے کہاشتی ہو وہ مخص جے مال ہاپ میں کی کا بھی سابیفیب ہواوروہ ان سے سن سلوک ندکر کے جنت میں داخل ہونے سے محروم رہے اس نے کہا آمین پھر جر کیل نے کہاشتی ہے وہ محف جس کے پاس آپ کا تذکرہ کیاجائے اور وہ آپ پر ورو دنہ بھیج میں نے کہا آمین-

بعض کتب میں مرتوم ہے کدرحمت الی سے دور رہنے پرجما کہ تارک صلوات كے لئے وعدہ كيا كيا ہے يہ بات روش اور واضح ہے كمآ ل حضرت يدرود بھيجنا واجب ہے اس لئے کہ مجدول میں سب سے حتر م اور باعظمت مجدمجد نبوی (مدیند) ہاوراس مجد كااہم زين مقام بلندي منبر ہے۔

دنیا کی اہم ترین اور بابر کت اگر کوئی برم ہو عتی ہے تو وہ نی آخر کی برم جس میں اصحاب كرام جيسي محترم اورمبارك شخصيتون كالبجوم مواوراس بزم كاخوش كن لهجده وموكاجس لمحديث دبمن نبوت سے احاديث كے موتل كى بارش ہواوراس ميں بھى بہترين وقت وه موكا جب جرئيل امين نازل موكركوني وعاكري-اس يدرول رب العالمين صلى الشعليه وآلدوسكم آيين فرمائين-اباتنام ومعتراورمبارك ماحل بي الركسي كے لئے رحت خداوندی سے دوری کی دعا کی جائے اس پررسول میں کوئین آمین کہیں تو باقینا وہ مخض بدنصيب بى موكا - استخ ابتمام اورلواز مات اس بات كى دليل بين كه صلوات بعيجنا واجب

چنانچہ آن تمام روایات و واقعات کے پس منظر میں یہی کہا جائے گا کہ آنخضرت

عي جلاء الافعام م عدر م ٩٢

٨٣ جلاء الافعام ص ١٥/ م ٩٣-

٣٩ مينة الربيرة واب المفيد والمستقيد مطبوعه نجف ١٣٥ ق) ص ١٦٠ تذكر ١٢٥ نن آواب الكتابية ''نيز وجيزة في الداربية في بهائي بيقيج سيدمجم مشكوة ومقدمه سعيرنفيسي (مطبوعه ١٣٦١ تشي )ص عدمقهاس المعد الياني الدرار مطبوع ضميمة نقيح القال علامد مامقاني ص٥٠١-مع جلاء الاقعام ص ١٥٥ رقم ٩٢ وصفي ٢٣٠

ایک دوسرے کا تب کے سلسلہ میں واقعہ ملتا ہے کہ جب اس سے گنا ہوں کی محافی کے بارے میں استفسار کیا گیا تو اس نے جواب دیا کہ میرے تمام گنا ہوں کو ان صلوات کے برابر میزان پر رکھا گیا جو کہ میں نے لکھے تھے۔میزان کا وہ بلہ وزنی پایا گیا جس پیصلوات رکھا گیا تھا۔ چنا نچے جھے بخش دیا گیا۔

ایک عالم اہلسدت ۲ سے صنقول ہے کہ میں نے شخ حسن فید کے مرنے کے بعد انہیں خواب میں دیکھا کہ ان کی انگیوں پہ آب زریاای طرح کی سنہری چیز ہے کوئی چیز کھی ہوئی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ تیری انگیوں پہلے وظریف چیز جونظر آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا یہ صلہ ہے میرے اس عمل کا جو میں اپنی حیات میں انجام دیا کرتا تھا۔ پوچھاوہ کیا؟ کہا کہ میں جب احاد یہ شریف کھتا ہوا آ مخضرت کے اسم مبارک تک پہو پنجا تھا تو کھتا تھا 'صلی الله علیه و آله و سلم''۔

منقول ہے کہ ایک کا تب تھا جس نے ایک رسالدا حادیث کی کتابت کی تھی۔ اس میں جہال بھی اس نے آنحضرت کا اسم مبارک کھااس کے آگے لکھتا تھا، صلی اللہ علیہ و آلے و سلم کی راک گھرا۔ اس سے یہ مبالغہ آمیز الفاظ (کیٹراکٹیرا) تحریر نے کی وجہ پوچی گئی تو اس نے جواب دیا کہ میں اپنی کم سی میں جب حدیث لکھتا تھا اور اس درمیان آنخضرت کا اسم مبارک آجا تا تو میں ان پیصلوات لکھنے اور پڑھنے میں کا ہلیت کرتا۔ یہاں تک کہ میں نے ایک شب خواب میں دیکھا کہ میں آنخضرت کے پاس حاضر ہوا ہوں میں تک کہ میں نے ایک شب خواب میں دیکھا کہ میں آنخضرت کے پاس حاضر ہوا ہوں میں نے انہیں سلام کیا لیکن انہوں نے میری طرف سے رخ چھی لیا ای طرح تین بار میں نے درخ پھیر لیا ای طرح تین بار میں نے انہیں سلام کیا انہوں نے درخ پھیر لیا۔ میں نے چھی بارع خی کی میرے ماں باپ فدا ہوں قام سلام کیا انہوں نے درخ پھیر لیا۔ میں نے چھی بارع خی کی میرے ماں باپ فدا ہوں قام

اس جلا الاقهام صفحه ۲۳۶

منقول ہے کہ بھرہ میں ایک شخص احادیث لکھتا تھا لیکن جب آنخضرت کا اسم

مبارک آتا تھا تو وہ عمد اس میں سلوات نہیں لکھتا تھا کھ دنوں کے بعد اس کی انگیوں میں زخم نظے اور پوری انگلیاں مرم کر گر گئیں۔

ای طرح ایک دور افخص جو بہت متی و پر بیز گار قائم النیل وصائم النہارتھا وہ بھی احادیث تکھے وقت آنخضرت کا اسم گرای فلصتا تو ان پرصلوات نہیں لکھتا ایک شب میں نے خواب دیکھا کہ آنخضرت کشری تشریف لکھتا تو ان پرصلوات نہیں لکھتا ایک شب میں نے خواب دیکھا کہ آنخضرت کشریف اللہ کے بیں روئے مبادک سے غیظ وغضب نمایاں بیں۔ آپ نے جھے مخاطب کرتے ہوئے فر مایا۔ میرانام لکھے وقت جھے پیصلوات کیون نہیں لکھتے ؟ میں اس خواب سے خوف زدہ بوااور میں نیملہ کیا گہ آئندہ بھی آنخضرت کا نام لکھ کرصلوات لکھنے میں تامل نہ کرونگا۔ چنا نچے میں نے اس کے بعد بمیشہ آپ کے نام کے آگے صلی الله علیه و آلے و صلی الله علیه و آلے و صلم لکھا۔ ایک مدت کے بعد میں نے پھر آنخضرت کو خواب میں دیکھا آپ تے نے بہتم لطف و بحیت میری طرف دیکھا اور فر مایا جھے یہ سوات تھے جھو۔

بچے جب بھی یاد کرویا جب بھی تھارے سامنے میرا تذکرہ ہویا میرانام کہیں لکھو قال کے آگے لکھوصلی اللّه علیہ و آلہ وسلم۔ اس

ای طرح ایک روایت منقول ہے کہ نضل کندی کے مرنے کے بعد بچھلوگوں نے انھیں خواب میں دیکھا پوچھا کہ بتام نے کے بعد تیرے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا کہ ضداوند عالم نے جھے اس عمل کی وجہ ہے بخش دیا اور بلندم رتبہ عنایت کیا ہے۔ جو کہ میں نے اپنی درمیانی اور پہلی انگلی (انگوشا) کی مدد سے انجام دیے تھے لوگوں نے پوچھاوہ کون نے اپنی درمیانی اور پہلی انگلی (انگوشا) کی مدد سے انجام دیے تھے لوگوں نے پوچھاوہ کون ساتھل تھا جس نے تھے کرامت و بزرگ عطا فرمائی۔" فضل کندی" نے کہاوہ عمل بیتھا کہ ساتھل تھا جس نے تھے کرامت و بزرگ عطا

اس خلا الافعام صفحه ٢٣٢

انبیں میں سے دوسر علماء کا کہناہے کہ صلوات انبیاء سے خصوص ہے اور بیان ك عظمت واہميت عزت وتو قير كى علامت ہے۔ جس طرح سے كەنتىج وتحليل صرف ذات خداوندی کے لئے مخصوص ہے اور اس کی تشہیع و تقدیس میں کسی کی شرکت ممکن نہیں -ای طرح غیرانبیا وکوانبیا و کی عظمت واہمیت میں شریک و سبھیم قرار دینا بہتر نہیں۔

مكران ميں كا ايك محقق گروه كى بينج پينج بركوصلوات وسلام ميں انفرادي طور پر شر یک نمیں مانیا بلکہ وہ اس کا قائل ہے کہ وہ پیفیر مجمی آنخضرت کے تابع میں اوران کا یہ تول ابن بابوبيكي كاس تول مطابقت ركھتا ہے جوآپ نے معاویہ بن ممار كے حوالہ

سهم شرح وفضائل صلوات

ے کون ی خطا ہوئی ہے کہ جواب سلام کے لائق نہیں اور روئے مبارک کی زیارت سے محروم ہے؟ آپ نے جواب دیادجہ یہ ہے کہ جبتم میرا ذکر کرتے ہوتو نہ جھے پرصلوات مجیجتے ہونہ لکھتے ہو- چنانچہاں ونت سے میرا پیمشغلہ ہے کہ جب میں احادیث لکھتا ہوں تو ای طرح لکھتا ہوں۔

ووسرى بحث جواس تصل م متعلق بوه يد كه مار علاء كرام ي في انبياء اور جمع عوين په صنوات جميجا جائز قرارديا ٢ يائ بيسلوات الفرادي طور پيجيجي جائيا لطفيل يغيمرآ خرالز مان صلى الله عليه وآله وسلم.

ابن شهرآ شوب سيم في المان بن خالد اقطح " عدواء كى ب كرانبول نے حضرت امام جعفرصادق" سے سوال کیا کہ کیا موشین پرصلوات بھیجنا جائز ہے؟ آپ نے فر مایا ہاں خدا کی متم تمہیں ان پر صلوات بھیجنا جا ہے کیا تم نے قرآن مجد کی بیآ سے نہیں الن خدافر ما تا بي موالذي يصلى عليكم " ٢٢٠

اليكن علماء عامد (البلسد ) من يرسلدا فتلانى ب وه "ابن عباس" من ي روایت نقل کرتے ہیں کہ غیر پیغیر "پیدرود بھیجنا درست نہیں ہے کیکن بعض پیغیبران ومرسلین يرورود بهيجنا جائز يحصح بين اوربعض ملائكه كوبهي رسول مين شامل كرتے بين اور انهين كيعض علاء كاليهمي قول ٢ كرتمام انبياء پرسلام بهيجنا جائز ٢-

اختلاف اسلىلى بكدان يصلوات بعيجافرض بإنبين ايك كروواس كا قائل بك كصلوات بهيجنا فرض بيكن دوسرا كروه الصمتحب مانتائ اي مين كاايك گروہ پھی کہتا ہے کہ بعض انبیاء پر درودوسلام فرض (واجب) ہے اوروہ پانچ انبیاء ہیں جن مع بحارالانوارج ٩٨ مفيه عروايت ٦٢ بحواله بيان النتزيل ابن شرآ شوب ٣٣ وروالاابآيت٣١-

٢٦ تغير كثاف جسم ٢٨٦ ك بحارالانوارج ٩٣ صغيه ٨٨ روايت ٥ بحوالها مال شخ صدوق وشخ طوى

٢٥ علاء الافعام صفح ٢٥ عـ ٢٥ -

شرح وفضائل صلوات تتیسری فصل

## صلوات وسلام کے لئے کن الفاظ کا استعمال کرنا جا ہے

علماء شیعدال بات پہ متفق ہیں کہ آنخضرت پیسلوات بھیجنے کے لئے اس قدر کہنا مجھی کانی ہے ' الصم صل علی محمد و آل محمد "اور آئم سیسے مالسلام سے ہروتت، ہر جگداور ہر زیارت و دعا کے موقع پر مختلف عبارت کی صورتوں میں صلوات وار دہوئی ہیں۔

جمال الاسبوع 'ل من 'عبد الرحل بن كثر' روايت كرتے ميں كد مي في امام سال الله و ملائكته يصلون على النبى يا ايه الذين آمنو اصلو اعليه و سلمو اتسليما 'ك سلم مي سوال كياتو آپ فرمايا-

" حق تعالی کی صلوات کا مطلب آسان پر آنخضرت کو ہرطرح ہے پاک رکھنے کا مطلب کیا کہ خضرت کو ہرطرح ہے پاک رکھنے کا مطلب کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس کا مطلب ہے کہ خداوندعالم آنخضرت کوان تمام نقائص ومعا بب اور آفات سے دورر کھے گا جونوع بشریس پائی جاتی ہیں ہیں سے عرض کی مولا ہم کس طرح صلوات بڑھیں آپ نے فرمایا اللهم اندانسسلی علی محمد نبیک و علی آلِ محمد کما امر تناو کما صلیت انت علی سے اس طرح صلوات بھیج ہیں۔

ابن بابوید س ابوتمزہ سے روایت کرتے ہیں کدمی نے امام جعفرصادق سے

ے تر بر فر مایا ہے۔ "ایک بار حضرت امام جعفر صادق کے پاس ایک نبی کا ذکر آیا تو آپ نے فر مایا کہ جب کی نبی کا ذکر آیا تو آپ نے فر مایا کہ جب کی نبی کا ذکر آئے تو پہلے حضرت جمر مصطفے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر در و دہ جمیجو پھراس

اللهم صل على محمد و آله وجميع الانبياء والمرسلين -

ني يرجى مذكره بوريا بو-"

ا جمال الاسبوع ٢٣٥- ٢٣٨ روايت الفصل ٢-ع بحار الانوارج ٩٨ مفي ٥٥ بحوالرمعاني الاخبار صفي ٣١٨ في ١٠

شرح و فضائل صلوات ضراً ہے یہ روایت تقل کی ہے۔

اخبار صححدیث آنخضرت پیصلوات سجیج والے اور صلوات ترک کرنے والوں کے سلسلمين روايات وارد موئى بين-جيسا كدائن بابويد لي في حضرت امام محد باتر ي روایت نقل کی ہے کہ حضرت رسول خدا نے فرمایا۔ ' جو شخص مجھ پیسلوات بھیجنا ہے اور میر ک آل بنیں بھیجا ہاہے جنت کی خوشہو بھی میسر نہ ہوگا۔ اس سے بوئے جنال یا نج سوسال کی دوری پر ہوگی ایک دوسری مدیث میں حضرت امام حسین سے منقول ہے کہ رسول خداً ن قرمايا- موضح كه صلى الله على محمد و آله كبتا بخداوند عالم بهي اس ك لي كرات مسلى الله عليك لهذاتم كويايي كربيربه زياده كما كرواوراكر صرف يدكمو السلهم صل على على محمد أورآ ل محد كوترك كردوتو يا در كهوايها مخص بوئے جنت محسوں بھی نہیں کرسکتا یہ خوشبو اس سے یا نج سوسال کی راہ اتنی دور

شخ طوی کے نعمی اس حدیث کو "امال " میس تحریر کیا ہے-

این بابویه ۸ اورسیدین طاوس و فعقف سندول مصحصرت امام جعفر صادق " ہے روایت کی ہے کہ ایک روز حضرت رسول خدا نے حضرت امیر المونین عایہ السلام مے فرمایا - اے علیٰ کیاتم جا ہے ہو کہ میں تہمیں کی چیز کی بشارت دوں؟ آپ نے فرمایا میرے مال باپ آپ کر قربان جائیں کیوں نہیں خدا بمیشہ آپ کو ہرخیر کی بٹارت ویے والوں میں شار کرے آنخضرت کے فرمایا ابھی جرئیل میرے یاس آئے تھے اور ایک موال كياكم بم محروة ل محريك طرح صلوات بعيجين أبين فرمايا كبوف الوات السلمه وصلوات ملائكته وانبيائه ورسله وجميع خلقه على محمدوآل محمد والسلام عليه وعليهم ورحمته الله وبركاته"

ميس في عرض كي مولاآ تخضرت بياس طرح صلوات بييخ كا تواب كيا إ-امام نے فر مایا خدا کی قتم ایسا محض گنا ہول ہے اس طرح پاک ہوجاتا ہے جیسے نوز ائیدہ بچہ جو بطن مادرے بے گناہ پیدا ہوتا ہے علاء اہلست سے نے حفرت رسول خدا سے صلوات کے سلسلد میں بہت ساری روایات نقل کی ہیں جیسے کہ آ مخضرت کے فرمایا کہتم صلوات کی صورت يُل كبو" اللهم صل على محمد و آلِ محمد كما صليت على ابراهيم وآل ابراهيم وبارك على محمد وآلِ محمد كما باركت على ابسراهيم وآل ابسراهيم انڪ حسيد مجيد 'اورائيس ک بحض کابول يس يهي صلوات آل محمر اور' آل ابراہیم' حذف کرئے تحریب-اوربعض دیگر جگہوں پر آل محمد ے بجائے 'وعلی از واجدوذریة' سم اورای طرح کی دوسری عبارت تریے-

ایک محض نے امام جعفرصادق کے پاس کہا" الملھم صلی علی محمد وآلِ محمد كما صليت على ابواهيم' ، توآت نفر ماياس طرح ثيس بلديون كبواللهم صل على محمدو آلِ محمدكا فضل ماصليت على ابراهيم و آلِ ابراهيم انک حميد مجيد -٥

شیعی روایت کےمطابق صلوات میں آ ل محرکور کرنے کی روایت کہیں نہیں آئی ہے البتہ ایک عدیث میں ابن بابوبیاور شخ طوی نے علاء اہلسدت سرے حوالہ ہے رسول できるいとましたとうなっているというできることできるというとう

ی جارانوارج ۹۳ م ۵۲ محواله امالی صدوق م ۱۰ وروضة الواعظین ج ۲ م ۳۳ س

<sup>&</sup>lt;u>^وقي بحارالانوارج ٩٣ ص ٥٦ بحواله امالي صدوق وثواب الإعمال وجمال الاسيوع ثواب</u> الاعال ١٨٩-١٨٩ \_

ي جلاء الإنمام ص١٢٠ .

هِ وَرب الاستادج اص صفحه ٢٠

الى طرح روايت بكرابن الي عير ال عصرت امام صادق في مايا "جو محف بھی محدوآ ل محمد پر معلوات بھیجا ہے اس کے لئے سو صنات لکھے جاتے ہیں اور جو مخص که اصلی الله علی محمد واهل بیته " کہتا ہے اس کے لئے ہزار حسنات لکھے جاتے ہیں 'اس ے مرادیہ بے کہ حفزت محمد وا ل محمر پرجس طرح اورجس عبارت کی صورت مے صلوات مجیجی جائے اس کیلئے سوحسنات مقرر جیں لیکن اگر اس عبارت ' <sup>حسل</sup>ی اللہ علی محمد واهل بیت'' میں کہاجائے تو خداوند عالم اس کے عوض بزار حسنات عطافر ما تاہے۔

علاء اہلسنت الے امیر المومین صلوات الله وسلامه علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت رسول خداً نے میکمات میرے سامنے پڑھے اور فرمایا کہ جبر ئیل نے ای طور مجھ فقل كيا إورآب ني يعلى كهاكمانيس لفظول من يدخدا كي طرف يها الهوكي

اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وآل ابىراھىم انك حىميد مجيد. "اللهم بارك على محمد و آل محمد كماباركت على ابراهيم وآل ابراهيم انك حميد مجيد . "

"اللهم وترجّم على محمد وآل محمد كما ترحمت على ابراهيم وآل ابراهيم انک حميد مجيد. "

ال ثواب الإعمال صفى ١٨٧-١٨٨

احقاق الحق ج الشغير ٢٥٥-٢٥٣ بحواله معرفة علوم الحديث صغير ٢٣٣ و٢٦٣ بحواله جلال الدين سيوطي كتأب بغيية الوعاة منحه ٢٣٢شرح وقضائل صلوات امر عجیب کی خبردے گئے ہیں حضرت امیر المونین نے سوال کیا کدوہ امر عجیب کیاہے آپ نے فرمایا - جبر کیل نے پی خبر دی کدمیری امت میں ہے جو شخص بھی مجھ پے صلوات بھیجا ہے اوراس میں میرے بلدیت کو بھی شامل کرتا ہے قو خداوند عالم اس کے عوض ایسے خص کے لئے آ سان کے دروازے کھول دیتا ہے اور ملائکہ اس کی ایک صلوات کے عوض میں اس بیستر صلوات بھیجے ہیں اگردہ گناہ گاروخطا کار ہے توائے گناہ اس طرح اس سے دور ہوجاتے میں جسے در خت کے بی جمر نے کے بعد اور خداوند عالم اسکی صلوات پہ کہتا ہے لیدک یا عبدی وسعدیک اس کے بعد ملاکدے فرماتا ہے کاے میرے ملاکلہ تم نے اس سرصلوات بهجي ع من سات سوبارال پيصلوات بهجار، ١٠١ و حقفم ا بجم يصلوات تھیجتے وقت اس میں میرے ابلیت کوشر یک نہیں کرتا تو اس کے اور آسان کے درمیان سر جاب حائل موجاتے بین اور خداوند عالم اس کی صلوات بیفرماتا ب لالبیک ولا سعدیک 'اور پھر لائکہ و خطاب کرتے ہوئے فرما تا ہے اے میرے ملائک اس وقت تک اس کی صلوات کو بلند نه بونے دو جب تک که اس میں ایلبیت رسول کوششر یک کرلیا

ر رح و وصلوات مجوب اور باثر رہتی ہے جب تک کداس میں میرے ملد رمريك وهيم شكياجائ-

جناب ممارخ روایت کرتے ہیں کہ میں امام جعفر صادق کی بزم میں تھا کہ ایک فخص نے کہا"اللهم صل على محمد واهل بيت محمد 'بين كرآ بنا ي فرمایا کیول اس صلوات کومارے او پرتنگ کررہے ہو؟ کیا متہیں تہیں معلوم ابلیت آ تخضرت من وبي بافخ افراد مين جوجا دركساء من داخل جوئ تصاور آية تظمير آئي تي-

ف الواس الاعمال متحده ١٩٠١-١٨٩-

مرا وفقال مسوات من لفظ المصم كي وجد كے سلسله مين علائے عربي ادب ها و محققين كتب

"اللهم تحنّن على محمدو آل محمد كما تحننت على ابراهيم وآل ابراهيم انك حميد مجيد"

"اللهم وسلّم على محمد وآل محمد كما سلمت على ابراهيم وآل ابراهيم انك حميد مجيد"

وعاومتاجات كرر ع تقاور قر مار ع تقه " "يااله ابر اهيم ويا اله اسمعيل ويااله

ابن عباس ال سروایت ب کراحدصلوات بیردعاد و ارحم محمداو آل محمد کما رحمت علی ابراهیم انک حمید مجید 'پُرُ هنایا ہے۔

اسحق ویا اله یعقوب ویا اله یوسف ویا اله موسی ویا اله هرون "
ای طرح ایک ایک نی کانام لےرہے تھے کہ آ داز قدرت آئی اے داؤد آخر تم کیا چا ہے
ہو؟ آپ نے عرض کی پالنے دالے میری دعاؤں کو ستجاب نر ما ادر مجھ پہیں آشکار کر کہ کس
طرح جلدا پخ مقصد کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آ داز قدرت آئی "الملھم" کہ کر مجھ سے
دعا کرواس لئے جب اس لفظ کو ادا کرد گے تو گویا تم نے مجھ سے میرے تمام اساء کو سط

ایک عالم اہلست نے ای نص صرح پر اجتماد کیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ اور ان کا کہنا ہے کہ وار حسم محصد و آل محصد کہنا کروہ ہے اس لئے کہ خدا ہے رحم کی دعا کرنا آ مخضرت اور ان کی آلی پر خطاونسیان کا گمان کرنے کے متر اوف ہے۔ اس لئے کہ رحمت کا استحقاق ہی پر جوتا ہے جس نے کوئی ایسا کا م کیا ہموجوم وجب ملامت ہو۔

معلوات میں اسم محمد کی جگه کوئی دوسرا نام کیوں نہیں؟ سی بیچارہ رحمت کے معنی صرف کہی جھتا ہے کہ رحمت وہی ہے جو گہنگاروں تک پہو پنج تی ہے بعنی اس کا مستحق صرف گہنگار ہوتا ہے گویا اس مخص نے سلام نماز بھی کسی سے نہیں تن ۔ جس میں کہا جاتا ہے 'السلام علیہ ک ایھا النبی ور حمت الله و بر کاتد' اور کست و سعت اور لگتا ہے اے بھی قرآن کی اس آیت کو بھی پڑھنے کی تو نیق نہ بوئی''ور حستی و سعت کل شنی کہا اور بھی بیا حادیث 'رحم الله اخی موسیٰ "و رحم الله اخی لوطا '' تک سفنے کی تو بت نہ آئی اور ای طرح کی دیگرمثالیس جوان کی کتب میں تحریر میں اے و کی میکنے کی زحمت نہ کی۔

علاء نے صلوات میں آنخضرت کے جملہ اساء مثلاً احمر، نذیر، بشیر، حاشر، عاقب، ماتی، وغیرہ کے بجائے اسم محمد کی شرکت کی وجہ یوں بیان کی ہے کہ محمد کی محمد معنی بہت تعریف کیا ہوا کے بیں-

اس لئے کہ اکثر پاب تفعیل کثرت کافائدہ دیتا ہے چنا نچاس باب کے اسم فاعل کا طلاق اس بید معلم (پڑھانے والا یہ کا طلاق اس پر موتا ہے جس سے کدو ہ فعل بار بار عمل میں آئے جسے معلم (پڑھانے والا یہ اللہ مار کی میں کہ شرح کتاب جلاء اللہ فعام میں اے پہلا حظافر مار میں۔

العناصلي ٢٢٥ سور واعراف آيية ١٥٧ - شرح وفضائل صلوات

گذر پھی ہے۔ کہ تمار نے حضرت امام جعفر صادق ہے روایت کی ہے کہ تمجھا جاتا ہے کہ صلوات میں آل کے تحت ان کے شیعہ بھی داخل ہیں۔ لیکن علاء اہلست نے آل کی تفييرين عجيب وغريب استدلال كئ بين جس سے كه بغض ونفرت اور عداوت وشقاوت كى بوظا بر موتى ہے- صد ہے كه ايك مسلك مالكى كى اتباع كرنے والے نے يہاں تك كهد دیا که آل سے مراد عالب بن فہر کی اولا دیں جی لہدااس میں بنی امیہ ، بنی تمیم ،عدی بنو ہرہ، بی مخروم، اس طرح کے بہت ہودس عبائل اس میں (آل میں) واخل ہوجاتے جي جبكه خوداين عباس سے روايت ب كدانبوں في حضرت رسول خداً سے سوال كيا ذوى القربي جن كى محبت ہم يدلازم قرار دى كئي ہے وہ كون لوگ ہيں؟ تو آ ڀً نے فرمايا وہ على ، فاطمداورمير عدونون لا و في حسن وسين بي- ال

اورانیس کےعلاء کا ایک گروہ کہتا ہے کہ آل سے مراد آئخضرت کی ازواج ہیں-بعض كبتے ميں كـ "آل" ب مراد نووآ تخضرت ميں -ليكن پھر انہيں ميں سے بعض يہ كہتے بیں کہ یہ بات نص سے ثابت ہے کہ اہل بیت' آل عبا جاور تطبیر والے بی ہیں جو کہ حضرت امير المونين فاطمه زبراجس، حسين بي- ا

دوسرے سیکداس مقام پرآ کر ہمیں آل کے متعلق جواشارہ زیادہ تر وعاؤں میں مانا باكر عبارت كي يول ب- اللهم صل على محمد وآل محمد وارحم محمدأ وآل محمدو بارك على محمدوآل محمدكما صليت عه مع معالم است باربار بچول کوپڑھاتاہے) یامؤ دب (ادب سکھانے والا جو بمیشدادب کی تعلیم دیتاہے) ای طرح اس باب کے اسم مفعول کا بھی ای پراطلاق ہوتا ہے جس پیہ بار بارفعل واقع ہوا ہویاوہ ایک کے بعد دوسری بار اپنے اور فعل کے وارد ہونے کی صلاحیت اور استحقاقیت رکھتا بو-چنانچے" محر " كمعنى سويل ك" يقريف كرنے والوں كى نظر ميں بہت تعريف كيا ہوا ہے''یا یہ کہ''لازم ہے کہ اس کی بہت تعریف کی جائے''اور بیدونوں معنی آ مخضرت صلی الله عليه وآله وسلم يرصادق آتے ين- كيونكه خداوند عالم ملائكه اور موسين في آب كى تعریف کی ب اور ضروری ہے کہ برتعریف کرنے والا ان کی تعریف کرے-ای لئے صلوات میں اس نام کوشامل کیا گیا ہے۔

اور بعض افراد كاكبناب كه محر أور" احد" بيلفظ "ميد" يصشتق ب اور" حميد" ا حاد ( تعریف کے ہوئے ) کے معنی من آتا ہوا رید محود ( تعریف کیا ہوا ) کے معنی میں بھی آیا ہے اور یہ بھی دار دہوا ہے کہ فل تعالی نے بیددوا ساء محد اور احمد آ مخضرت کے مشتق کردے ہیں اور آنخضرت کو ان دونوں تام سے جانا جاتا ہے اس کی وجہ بے کہ مقام تعریف خداوندی میں آپ احم عیں اس کئے کہ خدانے تمام مخلوق سے زیادہ آپ کی تحریف کی ہے اور اال ارض کے لئے "محد" ہیں اس لئے کہ اہل زمین میں آپ سے زیادہ تعريف كى كىنبيل كى تني-

اب موال بيه ب كرصلوات مين "آل محرصلي الشدعلية وآلدوملم" سي كون لوگ مراد یں جس کے لئے خود آنخضرت نے بھی فرمایا ہے کہ میرے ساتھ"میری آل" پر بھی صلوات جيجو ال مقام يعلا فرقة جعفريكا متفقه فصله يه ب كدال عمراد حفرت فاطمدز برااور باره آئماطبارسلوات التدليم بي اس حديث كمطابق جوكداس يقبل

ال عاق المودة ص ١٠١١ ب ١٠١ -على مقدمه ينائي المودة ص ٩-٥ طاحظة فرما كي-

اس تثبيه مين مراد ناقص كاكال سے الحاق نبين بلكه اس مين مراد غير معروف كا حال بیان کر کے معروف کی بات کرنا ہے یعنی جس طرح آیئد 'دحمته الله وبو كاته عليكم اهل البيت انسه حسميد مجيد على (اسائل بيت نوت تم يرضراك رحت اوراس کی برکتیں نازل ہون) اس میں شک نہیں کہ وہ قابل جمر (وشا) اور بزرگ ہے اس آیت میں حضرت ابرائیم اورائلی آل پر ورود کا تذکرہ ہے بیآیت الل ایمان کے درمیان مشہور ہے اور تمام افراد جانتے ہیں کہ خداوند عالم نے حضرت ابراہیم کر رحمت وبرکت نازل فرمائی ہے۔ لبدااس صلوات ہے جومحہ وآل محمر پھیجی گنی ہے اس مے مرادیہ ہے کہ بالنواك يمرود أل محريد وودنازل فرماجس طرح كونوف مضرت ابراتيم أي صلوات وسلام نازل فرمایا ہے۔

اور بعض دیگرا فراد کا کہنا ہے کہ جھی تھی مشبہ بہے مراد تشبید کے لئے وجہ تشبید میں شركت لى جاتى ب يعنى تشبيد كے لئے مشبہ بهكا استعال سرف برابرى واضح كرنے كے لي موتاب صال آيئ انا او حينا اليك كمااو حينا الى نوح و النين من بعده 'ال مين واقع بواباس لئے كـ وحى تو پيغيروں پر مختلف او قات اور حالات ميں بوكى کیکن مشبا ہت نفس وحی ایک ہی ہے۔ بعض افراد کا ماننا ہے کہ بیہاں تشبیہ در اصل صرف صلوات بندكدقدرومزات صلوات يعنى كنفكا مطلب ميكه بإلني والماسي حبيب ي اپنی عظمت وبلندی کے مطابق صلوات نازل فرماجس طرح تو نے عظمت وقدرت کے مطابق الني فليل ابراجيم برنازل فرمايا تفاجيها كرآية واذكروا الله مذكر كم آب نكم "الي عابت اوتاب-يقام وجوبات معن الكدوس عدابت قريب إلى-

وباركت ورحمت على ابراهيم وآل ابراهيم انك حميد مجيد 1 شیخ طوی ولے نے انہیں فقرات کونماز کی دوسری رکعت کے تشہد کے سلسامیں ذكركيا ب- لوگ اس سلط ميں بحث كرتے ہيں وہ يدكد كى كى طرف تشيد دينے كے لئے ضروری ہے کہ مشبہ بالین جس کی طرف تشبیدوی جارہی ہودواس سے افضل اور بہتر ہوجسکی تشبهید دی جار ہی ہے۔ یہاں صلوات میں جوتشبید دی گئی ہے ابرا بیم اور آل ابراہیم کہدکر جو كدمشيد به إن اس كيام ادب ال لئ كديه بات ابت بكر مردة المحرر يصلوات بهيجناافضل اوربهترے پھريد كہنے كى كياضرورت ہے كہ پالنے والے آنخضرت پراى طرح صلوات بھیج جس طرح حضرت ابرائیم رہیجی ہے۔

علاء فریقین نے اس بحث اور سوال کے جواب میں بہت ک وجوہات بیان فرمائيں ہيں أنبيں ميں سے چند يہ ہيں-

14 مصباح المتفجد ص ۱۳۸۳ وعوالی الملنالی ج ۲ص ۱۳۸،۳۹ روایت ۹۹ بحواله من الداری كتاب الصلاة بيح مسلم ج اكتاب الصلاة باب عاحديث ٢٦ سن ترمذي كتاب تغيير القرآن حديث ٢٢٠٠ بنن ابن ماجه كمّاب اقامته الصلاة حديث ٩٠٠ مند احمر بن سبل ج م صفحه ۱۱۸ و ۱۱۹ ج۵ صفحه ۱۲۷ سنن نسائی ج ساكتاب السهو، متدرك حاكم ج اصفيه ٢٦٨ كما بالصلاة ومنس الدافظني كماب المصلاة حديث ابسن الكبري للبيهة ج اصفيه ٢ ١٠٠ / ١٢٨ / ١٢٨ ، جامع الكبيرسيوطي ج اصفيه ١٠ (حرف القاف) الدر المنثور ت ٥ صفيه ٢١٨٥٢ - القول البديع جسه باب الاول و نيز سنن الى داؤونا صفي ١٥٥- الموطاج اصفي ١٦٦ باب ٢٢ ، حديث ١٧ ، منتج بخاري ج ٨صفي ٩٥ وج ٢ صفحه ۱۵۱ ( ذیل سوره الزاب آیت ۵۷) دسنن ترندی ن اصفحه ۱۰۰ صدیث ۲۸۲ و ۵۵ صفي ٢٤، ٢٨ مديث ١٣٢٣ -

بحارالانورارمطبوعه جديدح المكتاب الصلاة باب ٢٥صفحه ٢٠٩ بحواله فقد الرضاووسامل الشيعه ج م صفحه ٩٩٠

وي سوره بوداً يت ٢٠

ال سوره نساء آيت ١٩٣٠-

٢٢ سوره بقره آيت ٢٠٠ -

چوتھی فصل

# صلوات بهجنج كي فضيلت وفوائد

سیدافانیا عرود کا نات حفرت محد مصطفی الند علیه و آله و ملم پر صلوات و سلام بیمیخ کوفنائل و فوائد جمله صاحبان بصیرت په عیاں اور دوش بین صلوات بیمیخ کے فضائل کونی قالم بند کیا جا سکتا ہے اور نہ بی طائر فکر اس کمال تک بی سکتا ہے لیکن صرف اس خیال سے اس کی فضیلت کو تحریر نے کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا اس لئے کہ مالاید در ک تحله لایتو گ سکتا ہے دور کوئی بین کرسکتا و بی کوچھوڑ بھی نہیں سکتالہذا اس خیال کو دنظر رکھتے ہوئے میں ان اخبار و آیات اور حکایات کو حوالہ قرطاس و قلم کررہا ہوں جو وارد ہوئی بیل اور نظروں سے گذری بین و مسن المسلم الاستعانة و التو فیق اصلوات بیمیخ کا پہلا فائد و آ واب اللی کو اختیار کرنا ہے جیسا کہ خداوند عالم نے آیے صلوات میں بینجر دی ہے کہ وہ خود آتخضرت پر صلوات بھیجنا ہیروی وہ خود آتخضرت پر صلوات بھیجنا ہیروی وہ خود آتخضرت پر صلوات بھیجنا ہیروی

ا ميكم اللى كالتيل اوراس كى پيروى ب جيماكرة يك يسايها الذين آمنو صلواً عليه و سلمو اتسليما شيروارد جواب اور بيظا برب كريم خداورسول كى پيروى كرناخ ش بخى و كامرانى ب چنانچ خداوندعالم كارشاو بو ومن يسطع الملسه ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً ك

ل سورة الراب آيت ال

مرحومہ (یعنی امت نبی آخر) پرجاری فرمائے جیدا کی کہان کا ذکر خیر زبان امت مرحومہ (یعنی امت نبی آخر) پرجاری فرمائے جیسا کہ انہوں نے کہانو اجعل لمی لسان صد فی الآخوین ' سام چنانچے فداوند عالم نے انکی دعا قبول فرمائی اوراس امت کوظم دیا کہوں آخضرت پرورود جیجیں جیسا کہ صاحبان شریعت پرصلوات وسلام بھیجنے کے لئے

بعض کتابوں میں مذکور ہے کہ عزرائیل (ملک الموت) نے خلیل فدا حفرت
ابراہیم کی روح قبض کرتے وقت ان ہے دریافت کیا کہ کیا آپ کی کوئی خواہش بھی
ہے؟ آپ نے فر مایا میں دنیا میں نماز ہے بہت انسیت رکھتا تھا اور اب وقت رحلت
افسوس ہے کہ میں اس عبادت کو انجام دینے سے قاصر ہوں اس جواب پہ خداوند عالم کی
طرف سے خطاب ہوا کہ اے ابراہیم میں اپنے صبیب کی امت کو اس امر پہ مامور ،
کرونگا کہ وہ نماز میں تنہیں یا دکرلیا کریں ان کی یاد آوری کی برکت میں تم تک پہنچاؤں گا تا،

کہدا جارے نی حفرت محد مصطفاصلی الشعابی وآلہ وسلم کی طرف وہی ہوئی کہوہ اپنی امت کو عکم فرمادیں کہ نماز کے آخر میں صلوات کی صورت میں حضرت ابراجیم علیہ السلام کا ذکر کرلیا کریں (صلی الشعلیہ وآلہ وسلم)۔

سی صدیث ثواب الاعمال هے کتاب جمال الاسیوع لاِ مکارم الاخلاق بے بیس بھی جزوی اختلاف کے ساتھ مرقوم ہے۔

نیز شخ کلینی فی علیه الرحمد نے امام جعفر صادق سے روایت کی ہے کہ آپ نے اکتی بن فرخ سے فر مایا کہ ' جو شخص محمد و آ لِ محمد گر دس مرتبد درود بھیجتا ہے جی تعالی اور ملائکہ اس پر سومر تبد صلوات بھیجتے ہیں اور جو شخص سومر تبدان حضرات پر درود بھیجتا ہے خداوند عالم اور ملائکہ اس پر برار مرتبد درود بھیجتے ہیں۔ کیا تم نے خداوند عالم کا بی تول نہیں سا ہے ' محمو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخر جمکم من الطلمات الی النورو کان بالمومنین رحیما ' ' ہو بالمومنین رحیما ' ' ہو بالمومنین رحیما ' ' ہو بالمومنین رحیما ' ' ہو

نیز ارسول اللہ کے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا "جوشخص مجھ پر ایک بار صلوات بھیجا ہے وی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا "جوشخص مجھ پر ایک بار صلوات بھیجا ہے حق تعالی اس پہوبار صلوات بھیجا ہے اور جوشخص سوبار مجھ پہسلوات بھیجا ہے حق تعالی اس پہ بزار بارصلوات بھیجا ہے اور جس خص پر خداوند عالم بزار بارصلوات بھیجا ہے ہرگز برگز آتش جہنم چھونیں سکت '۔

كتاب ارشاد ال مين امام موى كاظم عدروايت ب كدامير المومنين صلوات

٣ خدا كے صلوات وسملام ہے مشرف ہونا ہے-

صاحب جامع الاخبار ع روایت تحریکرتے ہیں کدرسول خدائے فرمایا کہ جرئیل میرے پاس آئے اور بیم الاخبار ع روایت تحریکر میں بہوشخص آ پار درود بھیجتا ہے میں بھی اس پر درود بھیجتا ہوں اور جوآ پا کی سلامتی جاہتا ہے میں اس کی سلامتی جاہتا ہے میں اس کی سلامتی جاہتا ہوں''جرئیل سے بیبٹارت س کرمیں نے بحدہ شکرادا کیا۔

.....شرح وفضائل صلوات

شیخ کلینی سے نے حفرت جعفرصاد تی کی سند سے میدوایت نقل کی ہے کہ رسول خدا نے فر مایا'' جوفض بھی جمھ ہے صلوات بھیجتا ہے خداوند عالم اور ملائکہ اس کے او پر سلوات بھیج بیں اور جوفض بھی جا ہتا ہے کہ خدااور فرشتہ رحمت اس پر سلوات بھیجیں تو اسے جمھ پر صلوات بھیجنا جا ہے'' بھرایک جگہ سے

امام جعفرصادق ہے ہیں روایت نشل کرتے ہیں کدامام نے فرمایا 'جب حضرت محمد مصطفع کا ذکر کیاجائے تو آنخضرت پخوب خوب موات بھیجواس لئے کہ جوآنخضرت پرایک بارصلوات بھیجا ہے اور ملائکہ کی ہزار ہرا کے بارصلوات بھیجا ہے اور ملائکہ کی ہزار ہرا مسفی صلوات بھیجتا ہے اور ملائکہ کی ہزار ہزار مفی صلوات بھیجتیں ہیں اور گلوقات خدا میں ہے کوئی چیز باتی نہیں پچتی گریے کہ وہ وہ اس مختص پرصلوات بھیجا ہے لیں اس مختص پرصلوات بھیجا ہے لیے اس اس کے کہ خود خداوند عالم اور ملائکہ نے صلوات بھیجا ہے لیں اس عالم میں بھی اگر کوئی محفی صلوات بھیجے میں دلچی نہیں رکھتا تو وہ جابل اور مغرور ہے خداو رسول اوران کے ہلیہ بیت اطہار اس سے بیزار ہیں'۔

ه ثواب الإعمال (٣٩١ تمري تهران) صفح ١٨٥ -

ال الاسبوع صفحه ٢٦ مصل ٢٦ روايت، ٢٦ -

ك مكارم الاخلاق صفية التاب الصل -

م اصول كانى حديث ١٦٦٣ باب الصلاة على النبي (حديث اصفحد ٢٥١ جسمترجم-

ع سوره الزاب آية ٣٠٠-

مل جامع الاخبار صفحه ٢٤ روايت اول-

ل محارالاتوارج ١٩٣٨ عن ٢١ بحواله ارشاد القلوب ض ٢١٩ –٢٢٣ وهن تريزي ج اص ٢٠٠ –

ع جامع الاخبار (مطبوعه ١٦١٥) فصل ٢٨صفي ١٩-

سے اصول کافی حدیث ۱۵۳ باب الصلاق علی النبی محمد وائل بیند (حدیث مصفیه ۲۳۹ جسم مترجم) مخضر فرق کے ساتھ۔

مع اصول كافى حديث ١١٥٥ بابالصل قاعلى النبي (حديث ٢٥٩ م ٢٢٦ ن ٢٨ مرجم)-

حق تعالی ان پیروبارصلوات بھیجتا ہے۔ از ھار الاحادیث میں اس حدیث کے آخر میں پیجمی ندکور ہے۔ کہ جس محص پر خداوند عالم سوبار مسلوات بھیجتا نے اس تک آتش دوز خ نہیں پہنچ سکتی۔

" اس کے ذریعہ ملا تکہ کی موافقت ہوتی ہے۔ اس لئے کہ ملا تکہ تھم ہم مصلون میں مشغول ہیں مسغول ہیں مسغول ہیں دائع ہے کے تحت آ مخضرت پر سلوات بھیجنے میں مشغول ہیں چنا نچہ جب صلوات بھیجنے والا آ مخضرت پر صلوات بھیجنا ہے تو وہ فرشتوں کی شاہت اختیار کر لیتا ہے اور شاید کہ اس تھم '' من تشته بقوم فہو منہم '' هیا کے تحت وہ رحمت جو کہ ملا تکہ کو حاصل ہوتی ہے اس میں صلوات پڑھنے والے کا بھی حقد ہوتا ہے۔

۵ ملا تکدا پیے محض پرصلوات بھیجتے ہیں اوراس کے لئے استغفار کرتے ہیں۔ جامی الإخبار آل ہیں عبداللہ بن عوف سے روایت ہے کدرسول خدا نے فر مایا کہ جرئیل میر ب پاس آئے اور جھے یہ بشارت دی کہ چو بندہ بھی آ پ پرسلوات بھیجنا ہے تو سنز ہزار فرشتے اس محتص پرصلوات بھیج ہیں اور جس کے او پرسنز ہزار ملائکہ صلوات بھیجیں وہ صاحبان صلد

الله علیہ نے فرمایا'' جو شخص کہ رسول خداً پرایک بار درود بھیجنا ہے حق تعالیٰ دس باراس پر صلوات بھیجنا ہے اوران صلوات کے بدلے میں اے دس حسنات عطا کرتا ہے''۔

كچه كتب اهلسنت سے: - احد بن حنبل في اپن مند "ميرعبدالرحل بن عوف سے روایت کی ہے کہ ایک روز حفزت رسول خداً مدینہ سے ہاہر گئے ایک مجھور کے باغ میں مینچے اور بحدہ میں گر گئے اور آ پ نے بحدہ کواس قدر طول دیا کہ مجھے گمان ہونے لگا كمثايد آپ أس ونيا سے رفصت موكئ چنانچ من آپ ك قريب آيا اور رون لگا حضرت نے اپناسر مبارک مجدہ سے بلند کیا اور فرمایا یہ مہیں کیا ہوگیا ہے؟ کیوں رور ہے ہو؟ س نے وجہ بیان کی آپ نے فرمایا کہ جرکیل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے يو چها كيايس آپ كوايك چيز كى بشارت دول؟ حق تعالى نے فرمايا ہے كه جو فض بھى آپ ير صلوات جيجنا ہے ميں بھي اس پرصلوات بھيجنا موں - جو مخص آپ کي سلامتي جا بتا ہے ميں اسكى سلامتى جابتا مول-اى طرح محيح مسلم يل شى ندكور ب كدرمول خداً في فرمايا كدجو مخص مجھ پرایک بارصلوات بھیجنا ہے تق تعالیٰ اس بدس بارمسلوات بھیجنا ہے۔منداحمد بن جنبل اور چند دیگر کتب اہلسلت سال میں مرقوم ہے کہ' جو محص بھی مجھ پر ایک بارصلوات جمیجنا ہے تن تعالی اس بدر سار سلوات جمیجنا ہے اس کے دس گنا ہوں کو معاف فرماتا ہے اورائے دی درجات بلند کرتا ہے۔ 'محمد بن احمد اقلیدی اپنی کتاب جواہر الاحادیث سال میں تحرير فرمات بين كدابوطلح انصارى في كما كمين في ايك روزرسول خدا كود يكها آب كى

<sup>&</sup>lt;u> متدرک فیعة المحار (مرحوم نمازی) ن ۵ می ۲۲۳</u>

ال صحیح مسلم (مطبوعه دارلفکر بیروت) آما، پاپ ۱۸ حدیث ۵ مفیه ۳۰۲ و منن ترندی ن ۵ صفحه ۲۰۱۷ و منن ترندی ن ۵ صفحه ۲۰۱۷ و مل ۱۹۳۳ حدیث ۲۸۳-

من نسائي (مطبوعه بيروت-داراحياء التراث العربي) ن ٢٠ كمّاب السحوباب الفضل في الصواة على النبي صفحه ٥٠-

٢٠ والدندكورسفي ١٣٠ وسنى ٥٠ كال

۲۴ ..... شرح وفضائل صلوات میں ہوگا - نیز کتاب درمنثور کے میں حضرت امام حسن مجتبل علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول خداصلى الله عليه وآله وسلم عاس آيئه "أن الله و ملائكته يصلون على النبي" ك سلسله بين سوال كيا كيا كيا قرآب نے فرمايا ينكم مكنون (چھيا ہواملم ہے) اگر جھ ہے سوال نه کرتے تو میں تنہیں اس کی خبر بھی نہ ویتا-اب سنوحق تعالیٰ نے دو ملک کواس بات پر موکل کرد کھا ہے کہ جب کسی بندے کے پاس میراذ کر کیا جاتا ہے اور وہ مجھ پرصلوات بھیجتے ہیں تو یلاد ونوں ملائکہ کہتے ہیں خدا تیری مغفرت کرے اور ملائکہ کی اس دعایہ خداوند نیالم اور دیگر ملائكية مين كهتية بين-يبى حديث كتاب والى الملالى الم من من اس اضاف ك ما تعديم يرب ك"جس

کے پاس بھی میرا تذکرہ ہوادروہ بھے پرصلوات نہ بھیجاتو وہ دونوں ملائکہ کہتے ہیں خدا تیری مغفرت نه کرے اوراس کی اس دعا پے خداوند نالم اور دیگر ملا کھیآ مین کہتے ہیں۔ بعض علماء اہلسدت نے اپنی کٹابول ال میں عامر بن ربید سے روایت کی ہے کہ

انہوں نے حضرت رسول خداصلی اللہ عابیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا آپ نے فر مایا جو مخص مجھ رصلوات بھیجا ہے ملائکدال پرصلوات بھیجة بیں-اب جوبھی مجھ پرصلوات بھیجے میں مشغول ہے اے افتیار ہے جاہے زیادہ صلوات بھیجے یا کم -عالم اہلسدے کی کتاب زہرہ الرماض میں غدکور ہے کہ خداو ارتفالم نے ایک ملک کو پیدا کیا ہے جو دوباز و رکھتا ہے ایک مشرق کی طرف ہے دوسرامغرب کی طرف اور اس کا یا وس زمین کے ساتویں طقعہ پر اور سر

آ ان کے نیچ-اس ملک کے پاس جملہ ظائق منجا۔انس وجن حیوانات صحرائی وور بائی اور

ان کے نفوس ،بارش کے قطروں جملہ در ختوں کے پتوں اور آسانی ستاروں اور بیابانوں کی

ریت کے برابراس کے رہیں جب میری امت کا کوئی آ دمی مجھ پیصلوات بھیجا ہے وحق

تعالی اس فرشتہ کو کھم ویتا ہے کدوریائے نور جوز برعرش البی ہے اس میں غوطہ لگا کر باہر آئے

اوراپنا پر پھڑ پھڑا ے اس صورت میں اس کے ہر یرے قطرہ آب گرتا ہے حق تعالی ان

قطرات کو طائکہ کی صورت وے دیتا ہے اور پھران ملائکہ کو تھکم دیتا ہے کہ تاروز قیامت اس

صلوات مجمج والے بندہ کے لئے استغفار کرتارہے۔ کتابوں میں تحریر ہے کہ جن فرشتوں کو

صلوات سيميخ كے عوض خلق كيا جاتا ہے وہ كہتے جيں كه يا لنے والے اس بندہ يراس وقت تك

صلوات نازل فرماجب تک کہ بیتیرے حبیب پرصلوات بھیجتار ہے۔ عیون المجالس میں

روایت ہے کہ جب کوئی بندہ رسول خداصلی الله علیہ وآل وسلم پرصلوات بھیجنا ہے تو ایک

منادی عالم غیب سے بیآ واز لگا تا ہے کہ خدااس بندہ پر دس بارصلوات بھیجا ہے اور جب بید

آ وازآ سان اول کے مکینوں تک چہنچی ہے تو ہزار باراس مخص پر صلوات جھیجی جاتی ہے اور

جب بیصداآ سان دوم مے مکراتی ہے تواس آسان کے باشندے بھی اس صلوات میں بزار

صلوات كا اضافه فرمادية بين-اى طرح بيسلسله چانا رجنام يهال تك كدية واز

سدرة المنتهى تك ينجى ہے- اب تك فرشتے مات بزار بارسلوات بڑھ کے ہوتے

ہیں چرحق تعالی ملائکہ کومخاطب کر کے فرما تا ہے تم ہمارے بندہ کے صلوات کا بدانہیں ادا

کر سکتے پیکام میرے لئے چھوڑ دوتا کہ میں اس کی بہترین جزاعطا کروں اوراس کی جزابیہ

وآله وسلم پرصلوات بھیجا ہے تو خداوند عالم اس صلوات سے ایک نورانی ستون پیدا کرتا ہے

ے کہ بی اس کے گنا ہوں کو بخشا ہوں-مؤلف - میں نے ایک واعظ سے سنا ہے کہ جب کوئی بندہ رسول خداصلی الته علیہ

<sup>11</sup> عام الاخبارمكنية المبين اصفهان فصل ١٩صفي ١٩

على سيروايت فصل اول يس آئى ہے-

عوالى الملئال ج ٢ صفحه ٣٨ صفحه روايت ٩٤ بحواله الدالمنثورج ٥ صفحه ٣١٨ –

جلاء للافهام صغحه استصغمه شاره ٢٦٨ بحواله مند احمداد رابن ماجه بسنن ابن ماجه ج اصفحه ٢٩٣

میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی سند ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول خداصلی التدعايدوآ لدوسلم في فرمايا-" تم لوكول كالهم يرصلوات بحيجنا حوائج كي بارياني كي سندي اور یہ چیز خداکوتم لوگوں سے راضی کرتی ہے اور تہارے اعمال کو یا ک و یا کیزہ کردیتی ہے۔ يبى مديث بغير رسول خداكى سند كے جامع الاخبار ٣٣ يش بھى مروى ب- ٨ سيام خير حضرت رسالتماب صلى الله عليه وآله وسلم عقربت كاضامن ١٠-مكارم الاخلاق ٣٣

اورجامع الاخبار ٢٢٠ من حضرت مرورانبيا إسلى التدعايدة لدوسلم يروايت فقل ک گئ ہے آپ نے فر مایا –

"قیامت کے دن مجھ سے قریب تروہی لوگ ہوں کے جنہوں نے دارونیامیں مجھ پرزیادہ سے زیادہ صلوات بھیجا ہوگا۔''

ای مدیث کو" ترندی" نے اپن سیج من میں ابن مسعود کے حوالہ سے رسول خداً ہے روایت کی ہے-

جامع الاخبار ٢٦ مين آ مخضرت عصفول بك 'روز قيامت برمقام پر مجه

اع جمال الاسبوع صفي ١٣٦ أصل ٢٦ -

۲۱ شرح دفضائل صلوات جا ایک سراز مین پراور دوسراسرا آسان پرجوتا ہاس کے ستر ہزار درجات ہوتے ہیں جس کے ہر درجہ پرستر برار ملائکہ بیٹے ہوتے ہیں اور ان میں کا ہرایک ملک ستر بزار سرر کھتا ہے اور ہرسر میں ستر ہزار منہ ہوتے ہیں اور ہر منہ میں ستر ہزار زبانیں ہوتی ہیں اور ہرزبان سے ستر بزارلغت میں کلام ہوتا ہو وہ تمام ملائکدائی تمام زبانوں سے جملد لغت میں اس صلوات بھیج والے کے لئے استغفار کرتے رہتے ہیں اور ای طرح قیامت تک

٢ حق تعالى سے قربت كاسب ب، جيساكدابن بابويہ نے على الشرائع مع ميں امام صن عسرى عليه السلام كى سند سے روايت كى ب كه تل تعالى في جناب ابرا تيم كواپنا خليل قرار دياس لن كيوه حصرت محمدة المحمصلي الله عليدوآ لهوسلم يربهت زياده ورود بهيجا

مجمع اللطا كف وروضة العلمامين تحرير بكرت تعالى في حضرت موى عليدالسلام پروی کی کیاتم اپنے کلام زبان و بیان ، دیده و دل ، بصارت وبصیرت ، روح و بدن ہرطرح ے جھ سے قریب تر ہونا چاہتے ہو؟ حضرت مول علیہ السلام نے عرض کی ہاں اے معبود میرا مقصد یمی ہے۔ میں ای کا خوامتگار موں وہ کون ہے جوالی قربت ہے انکار کر بگا؟ آ واز آئی۔ ' جبتم ایس بلندی اور کرامت ونضیلت جاہتے ہوتو زیادہ سے زیادہ میرے حبيب خاص حفزت محمصطف صلى الله عايه وآلدومكم پرصلوات بهيجو اس لي صلوات سبب رحمت اورنو ر ہدایت ہے۔''

2 صلوات رضائے البی کے حصول کا ذریعہ ہے۔سیدین طاؤس اپنی برتاب

٢٢ جامع الاخبار (مطبوع التفهان ١٣٦٥ق) فصل ٢٨صفي ٢٨-

سع مكارم الإخلاق (بيروت ٢٣٩١ق) صفية اس-

٣٢٠ حامع الاخبار صل ٢٨ صفح ٢٤-

٢٥ سنن ترندي (مطيوعددارالفكرييروت)ج اكتاب الصلاة باب ٢٣٣٧ ماجاء في نضل العلاة على البني ) حديث ٢٨ ( مكرر )صفحة ٣٠ ونيز جلاء الإفهام صفحة ٣٠ –

٢٦ جامع الاخبارهل ١٨صفي ١٢ روايت

مع على الشرائع باب٣٦ روايت مصفي ٢٢ مطبوع ١٣٨٥ نجف-

١٠ يهام تخذخواص كي شكل مين آنخضرت كي طرف بيادنا يا جائيًا جبيماكه مروی ہے کہ سی مخف نے آنخضرت سے دریافت کیا کدامت کا آپ پرصلوات بھیجنا آپ ك زوريك تخذكي حيثيت ركھنا باتو كيا آپ كى جانب سے بھى ان كے لئے كوئى تخذ ہوگا؟ آنحصرت نے فرمایا۔ آج میری امت کی طرف سے صلوات میرے لئے تحفہ ہے كل (قيامت ميس )ميرى طرف ع جنت ميں بيان كے لئے تحذ ہوگا-

١١/١١ صلوات بيميخ والے كا ذكر صلوات وسلام كے ساتھ آ مخضرت كى نورانی بزم میں ہوتا ہے اور اس کی غائبائے مزت افزائی وسرفرازی کی جاتی ہے۔جیسا كد "ارشادالقلوب" وس مين حفرت امام موى كاظم عايد السلام عد ايك طولاني حدیث کے شمن میں منقول ہے کہ ایک یہودی نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہے آ تخضرت صلی القدعلیه وآله وسلم کی کل انبیاء پراشرفیت و خاتمیت کے سلسلہ میں سوال کیا تو حضرت على عليه السلام نے اس يهودي سے جوابا فرمايا - جو محض بھي آ مخضرت كے او پران کی حیات یاان کی وفات کے بعدان پرصلوات بھیجنا ہے خداوند عالم اس کے ہر صلوات کے عوض اس محض پر دس بارصلوات بھیجتا ہے! در دس حسنات عطا کرتا ہے اور

جلاء الافهام صفحه ۱ شاره ۱۰۰ نیز صفحه ۳۸ شاره ۷۱،۷۵ در صفحه ۲۲ شاره ۱۲۰ شاره ۱۳۰ سفحه ۲۲۹ صفح ۲۲۹ صفحه ۲۲۹

....شرح وفضا كل صلوات ے قریب تروہی شخص ہوگا جس نے دنیا میں جھ پرزیادہ سے زیادہ صلوات بھیجا ہوگا۔' ۲۲ بعض دیگر کتب اہلسدت میں فدکور ہے کدرسول خداصلی اللہ علیہ وآلدوسلم فر مایا-" قیامت کے دن سب سے پہلے جے علہ بہشت پہنایا جائیگاوہ ہمارے پدر جناب ابراہیم علیہ السلام میں پھراس کے بعد عرش الها کے جانب راست کری رکھی جانگی اور آپ کو ال پر بیٹیایا جائےگا-ان کے بعدمیراجیم حلّہ بہشت کو زینت بخشے گااس وقت امیر المومنين حضرت على ابن ابي طالب عليه السلام مير علامنے كھڑے موسلك اور ميرى بورى امت اپنے درجات واعمال کے لحاظ اور ترتیب سے میرے پشت کی جانب کھڑی ہوگی۔لیکن وہ بندہ مومن جس نے ہرنماز واجب کے بعد مجھ پر دس بارصلوات بھیجی ہوگی ا ہے میر نے قریب جگہ عنایت کی جائے گی وہ میری زیادت کرر با ہوگا۔ اس وقت اس کا چېره ماه کالل کی طرح روش اورضایاش بوگا-"

٩ يداحس عمل أتخضرت كي شفاعت كحصول كاذر ايد ٢- جامع الاخبار ك میں وارد ہے کہ رسول خداصلی اللہ عابیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی عابیہ السلام کو وصیت کرتے

· ایاعلی جو خص بھی دن یارات میں روزانہ بھی پرصلوات بھیجتا ہے اس کی شفاعت مجھ پرواجب ہے جا ہوہ گنابان كبيره كامرتكب بى كيوں ند موا مؤ

علائے المسد مل کی خبروں اور روایتوں میں ہے کدرمول خداصلی القدعايدوآله وسلم نے جیت الودع کے دن فر مایا "اے میرے جا ہے والو! خداوند عالم تمہارے گنا ہوں کو استغفار كى بركت ع بخش ويتاب اورتم من سے جو تحف بھى كلمة " لا السه الا السله " اپنى

كال جامغ الاخبار فعل ٢٨ صفى ١٧ روايية بنجم - الماء الأفعام صنى ١٠١ شارة ١٠١-

شبت كرديا ہے-

"عرة الدائن "م" من جناب جابر بروایت بی کدام جعفرصادق علیه السلام نے فرمایا" ایک ملک نے خداوندعالم سے بیسوال کیا کداس کواس قدرقوت ماعت عطاکی جائے کہ وہ تمام مخلوقات کی آ واز سن سکے خدا نے اس کی بیدعا قبول کی وہ ملک قیامت تک جمیع خلائق کی آ واز سنتار جیگا اور جب کوئی موس کہتا ہے" صلبی المله علی محمد و آلِ محمد " تو وہ ملک کہتا ہے" و علیک السلام" تم پر بھی سلامتی ہو اور بھر کہتا ہے یا رسول اللہ فلاس خفس آ ہے ہے صلوات وسلام بھیجنا ہے تو آ تخضرت " بھی فرماتے جی "علیہ الملام" اس کی سلامتی ہو۔

جامع الاخبار ٢ سل اور بعض علماء ابلسلت ٢ سل كى كتابول ميں تحرير ہے كه ٢ آخضرت نے فر مايا كوئى اليما فخص نہيں كہ جب و وصلوات بھيج تو اس كى صلوات بھي تك نہ پہونيائى جائے -سنن الى واؤد ٨ سل

میں فرکور ہے کہ ' مجھ پرصلوات بھیجوتہاری صلوات مجھ تک پہوٹیتی ہے جائے ہم جہاں کہیں بھی رہو۔ علاتے عامدوا مامیہ عی نے اپنی بہت ساری کتابوں میں روایت تحریر سے عدۃ الداعی (مترجم) صفحہ ۱۹-۱۸ بحار الانوارج ۹۳صفحہ ۵ روایت الابتقل امالی طوی جمع صفحہ ۲۹-

٣٦ جامع الاخبار فصل ٢٨ صفحه ٧

سے میں مضمون جلاء الافھام صفحہ ۲۳ پر سنن ابن ماجد (عبد الله بن مسعود) کے حوالہ ہے آیا ہے اور یمی چیز روز جمعہ کی صلوات کے سلسلہ میں بحار الانوارج ۹۳ صفحہ ۸۸روایت ۱۲ اور وراکمنٹورج ۵ صفحہ ۲۱۸سنن نسائی ج سصفحہ ۹۱ پر آیا ہے۔

۳۸ جلاءالانھام صفیہ ۱ ذیل رولیف ۱ ( از ابوہر میرہ) و نیز صفی ۲۳ پرطبر انی اور دیگر حضرات کے حوالہ ہے تحریر ہے۔

وح جلاء الافهام صفي ١٩ زيل رويف ١٩ (ازابو بريره) متدرك سفيد المحارج مصفي ٢٦٨ عادالانوار مطبوع كمياني ج مصفي ٢٦٨ -

جمال الاسبوع اسم میں امام جعفرصا دق علیہ السلام ہے منقول ہے کہ فعداوند عالم انے ایک فرشتہ کو آئخضرت کے قبر مطہر پہموکل کر رکھا ہے جس کو وہ طلب میں اور تم بیس سے جب کوئی بھی آئخضرت پر صلوات وسلام بھیجتا ہے۔ تو وہ ملک تمہار ہے سلام کو بالکل ای طرح قبر مطہر رسول کئی ہی اور تیا ہے۔ دوسری جگدای کتاب جمال الاسبوع ۲۳ بیل جناب عماریا سرے روایت ہے کہ رسول فدائے فر مایا کہ فداوند عالم نے ایک ملک کو میں جناب عماریا سرے روایت ہے کہ رسول فدائے فر مایا کہ فداوند عالم نے ایک ملک کو تمام فلائق کے اساء ان کے باپ کے نام کے ساتھ بتا رکھا ہے اور وہ ملک میری قبر پر قیامت تک کھڑار ہیگا۔ پس جو محفی بھی جمھے پر صلوات بھیجتا ہے وہ ملک کہتا ہے اے محمسلی الشدعایہ وا آلہ دسلم فلاں این فلاں نے اس قدر آپ پر صلوات بھیجا ہے اور فداوند عالم نے اس بند عالم نے اس بندہ مومن پر صلوات کے عوض دی باراس بندہ مومن پر صلوات اس مدیدے کو علاء اہلسدت ساس نے بھی عمار بن یا سرے روایت کی ہے۔

جامع الاخبار الله على منقول ب كدر سول خداصلى الله عليه وآله وسلم في فر مايا خداد ندعالم في مرى قبر پر ايك فرشته كوموكل كرركها به جب كوئى صلوات بهيجا ب تو وه مرى قبر مين داخل موتا ب اور كهتا ب كه فلال شخص في ميسلوات آپ پر بهيجى ب وه فرشته صلوات بهيج والے كانام وقبيله بتا كروه صحيفته ابيض جومير بياس به اس مين اس كانام مسلوات بهيج والے كانام وقبيله بتا كروه صحيفته ابيض جومير بياس به اس مين اس كانام

اس جمال الاسبوع فصل ٢٦ صفيه ١٢ روايت ١٣

الاسبوع فعل ١٢ مغيم٢٢ - ١٢٣ روايت ١٣

٣٣ جلاوالالهام صفحة ٥١،٥٢ مديث ممارين ياس "-

ماسع. جامع الا خبار (مطبوعه ١٥٣١٥ق-اصفحان) صفي ١٧-

تواس نے جواب دیا میں نے خواب میں رسولِ خداصلی اللہ مایہ وآلہ وسلم کودیکھا تھا آپ نے مجھ سے فر مایا تو فلاں واعظ کی مجلسوں میں جایا کرووہ مجھ پر بہت زیادہ صلوات مجھجتا ہے اور میں اس سے خوش ہوں۔

١٦ اس كا يزهنا يره صفى والول ك لئم باعث اجر وثواب ب-

ابن بابویدائی نے اپنی کتاب امالی آئی اور عیون آئی میں حضرت امام رضانایہ السلام ہے روایت کی ہے کہ ''محدوآ ل محمد سلی الله عالیہ وآلہ وسلوات بھیجنا خداوند عالم کے نزو کیا تھیج و تحلیل اور تکبیر کہنے کے متر اوف ہے۔''

جمال الاسبوع مهم میں تحریر ہے کہ ایک آ دی نے امام جعفر صادق علیہ السلام ہے عرض کی مولا ہماری جائیں آ ہے پر قربان 'اس سلسلہ میں جھے بتا نمیں کہتی تعالیٰ ملا تکہ کے اوصاف کے سلسلہ میں فرما تا ہے'' 'یسب حسون السلیل و النہاد یفترون ' ۵۳ یعنی ملائکہ مسلسل شب و روز شہج کرتے ہیں ان کا سلسلہ فتم نہیں ہوتا جب کہ دوسری جگہ ارشادہ وتا ہے 'ان اللّه و ملائکته یصلون علی النبی ۔ " ۲۳ خدااوراس کے ملائکہ نبی پرصلوات ہم ہے ہیں۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ کی کی شہج کا سلسلہ برقرار رہاں لئے کہ ورشیع چھوڑ کررسول خدا پر سلوات ہم جے ہیں۔

21 کیا ہے کہ آنخضرت نے فرمایا ''جو شخص میرے قبر کے پاس مجھ پرصلوات بھیجنا ہے میں استاہوں اور جو شخص دور ہے جھے پیصلوات بھیجنا ہے اس کی صلوات مجھ تک پہونچی ہے۔''

### ۱۳ صلوات صحیفر نور می تحریر کی جاتی ہے۔

خصال سے میں ام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ 'آخرروز پنجشنبہ اور اور شب جمعہ کو ملائکہ کا ایک گروہ آسان سے زمین پر آتا ہان کے پاس سونے کے تلم اور چاندی کی تختیاں ہوتی ہیں اور آخرروز پنجشنبہ سے جمعہ کے روز غروب مش تک اس تختی پر کوئی چیز تحریز ہیں کرتے سوائے ان صلوات کے جو آنخضرت اور ان کی آل پاک پر بھیجی جاتی ہوتی ہے۔ ۱۳/۱۵ مید صرت رسول خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہاور (خواب میں ان کی زیارت کا سبب ہے)

معولف: -اگرچرآ تخضرت کوخواب مین اس طرح دی کھنے کے سلسلہ میں میں میں میری نظر سے کوئی حدیث نہیں گذری صرف ایک جگد علماء عامدی احادیث کے ضمن میں میں میات آئی ہے اور اس کا اشارہ ملتا ہے ۔ لیکن عقلا میمکن ہے اس لئے کہ میمعلوم ہے کہ صلوات پڑھنا خوشنودی خدا کا ضامن ہے اور خوشنودی خدا ہر سعادت کے حصول کا ذریعہ صلوات پڑھنا خوشنودی خدا کا ضامن ہے اور خوشنودی خدا ہر سعادت کے حصول کا ذریعہ ہے۔)

ایک عالم نے صلوات کے اس فائدہ کو لعض واقعات سے ثابت کیا ہے جیسے ریکہ ایک بہت عابدو زاہد شخص تھاوہ کی ہے بھی تعلقات نہیں رکھتا اور نہ ہی کی محفل وجہلس میں شریک ہوتا لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے گوش نشینی ترک کر کے محافل وجہالس میں شرکت کرنا شروع کر دی – لوگوں کو بیدد کیھ کر بہت تعجب ہوا – کس نے یو چھا بھائی یکا کیک

اس جامع الاخبار فصل ۲۸ صفحه ۲۸ پر بھی بیروایت ندکور ہے۔ ۲س وسس بحار الانوارج ۹۳ صفحه سام روایت مجواله عیون الاخبارج اصفحه ۲۹ وصفحه ۱۲ اوامال میں وقع ۱۳۸۰

مس جمال الاسبوع تصل ٢٧ صفى ٢٣٧ - ٢٣٧ روايت ٥-

٥٥ سورة انبياء آيت ٢٠

الم حرة الراب ١٥١

مع بحارالانوارج ٩ ٨صفحه ٣٠٠ يل روايت ١٣ بحواله خصال ج٢ مسفحه ٣١

شرح وفضائل صلوات

جامع الاخبار وفي مين حضرت رسول خدائد دو روايتين مروى بين آپ نے .

ا " جو شخص ایک مرتبہ جھ پر صلوات بھیجا ہے اس کے ایک بھی گناہ ہا تی نہیں یے۔''

۲ ''جو شخص ایک مرتبہ مجھ پر سلوات بھیجتا ہے تو اس کے عوض وہ دونوں ملائکہ جو خدا کی طرف ہے اس کے شانوں پر اعمال تحریر کرنے کے لئے معین کئے گئے ہیں۔ وہ دونوں تین روز تک اس شخص کا ایک بھی گنا ونہیں لکھتے ۔ اھ

تواب الاعمال عصرت امير المونين عليه السلام سے مروى ہے كه

دم تخضرت پرصلوات بھیجنے سے اعمال نا ہے سے گناہ اس طرح محوجوجاتے ہیں جس طرح

پانی سے آگ كا وجود ختم ہوجاتا ہے بلكہ اس سے بھی جلد اور ان كی سلامتی كا خواستگار

ہونا افضل ہے راو خدا میں بندہ آزاد كرنے سے اور ان كی محبت پہقائم رہنا راو خدا میں شہید

ہونے اور میدان قال میں تلوار چلانے سے بہتر ہے۔ اور یہی حدیث جامح الا خبار ۲۰ میں

ہونے اور میدان قال میں تلوار چلانے سے بہتر ہے۔ اور یہی حدیث جامح الا خبار ۲۰ میں

ہونے دور میدان قال میں تلوار چلانے سے بہتر ہے۔ اور یہی حدیث جامح الا خبار ۲۰ میں

د محوات راوندی میں مخرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کد' جو مخص روز اندمیری محبت سے سرشار ہوکرتین بار جھے پرصلوات بھیج تو خداوند عالم پر سیالازم ہوجاتا ہے کہ اس کے اس شب وروز کے گنا ہوں کو بخش و ہے۔'' میہ حدیث علائے اہلسدت ۵۵ کی کتابوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ ....شرح دفضائل صلوات

امام نے جواب دیا کہ جب تن تعالی نے محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیاتو فرشتوں کو حکم دیا کہ استے لمحات کے لئے میری شبیج و تحلیل چھوڑ دوجتنی دیر آنخضرت پر صلوات صلوات جیجتی ہے۔ لہذا اگر کوئی نماز میں محمدوآل کھر صلوات المله علیہم پرصلوات بھیجتی ہے۔ لہذا اگر کوئی نماز میں محمدوآل کھر صلوات المله و الحمدلله و لا اله الا المله بھیجا ہے تو گویاوہ صلوات نہیں پڑھتا بلکہ صبحان المله و الحمدلله و لا اله الا المله و الله اکبر کی شبیح پڑھتا ہے۔

علل الشرائع مي مين المام جعفر صادق عليه السلام سے مروی ہے کہ ' جو خفی بھی خدا کو یاد کرتا ہے اس کے لئے دی حسنات تکھے جاتے ہیں اور جو خفی رسول خدا کا تذکرہ کرتا ہے اس کے لئے بھی دی حسنات تکھے جاتے ہیں اس لئے کہ حق تعالی نے آنخضرت کواپنا قریب شار کیا ہے۔'

ا صلوات بھیجنا عبادت پروردگارہے-

اختصار ۸ی میں حضرت رسول خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ خدا کا ذکر میراذ کراورعلی وادلا دِملی وآئم محصوبین کا تذکرہ کرنا عبادت ہے۔''

۱۸ بیکفاره گناه ہے۔

ابن بابویه سے نے اپنی اکثر کتابوں میں حضرت امام رضاعایہ السلام ہے روایت
کی ہے کہ ' جو خص این گنابوں کا کفارہ نہ ادا کر مکتابوا ہے جا ہے کہ محمد وال محمد صلوات بھیجا السلسه علیهم پرزیادہ سے زیادہ صلوات بھیجا اس لئے کہ ان حضرات پرصلوات بھیجنا منابوں کے کوکر نے کی منابت ہے۔

١٥- اليناصفي ١٧- ١٥ اليناص ١٨ روايت ١٥-

ع ثواب الاعمال (۱۳۹۱ قتران) صفحه ۱۸۵-۱۸۳

ع ما مع الاخبار فعل ٢٨ صفح ٢٩ روايت ٣٣-

۵۴ بحارالالوارج ۹۳ صفحه کروایت ۹۳ بحواله دعوامت راوندی -

۵۵ جلاءالانها م صفحه ۲۵۱ (الموطن الرابع والعشر ون)-

ي بحارالانورج ٩٣ صفي ٥٨ روايت ٢٣٠ بحواله على الشرائع ج ٢ صفي ٢٦٦ -

٨١ . بحار الانوارج ١٩ صفحه ١٩ روايت ٥٨ بحواله اختصاص صفحه ٢٢٣

وي جامع الاخبار (مطبوعه ١٠٦٥ تمري اصفحال) فصل ٢٨ روايت ٩

شرح وفضائل صلوات

میرایروردگار بھی تمہاری کھی پرواہ تیں کرتا اور احادیث میں وار دہوا ہے کہ 'السدعاء منے العبادہ ''۲۲ وعاعبادت کا اصل جو ہر ہے۔

۲۰ احادیث میں دارد ہواہے کہ جو تخص خداوند عالم سے کس چیز کے بارے میں سوال نہیں کرتا خداوند عالم اس سے خفا ہوتا ہے۔ چنا نچہ مکارم الاخلاق اللہ میں سدر میر نی سے روایت ہے انہوں نے امام محمد باقر عابدالسلام سے سوال کیا کہ مولا کون سی عبادت افضل ہے؟

امام نے فرمایا خدا کے زد یک کوئی بھی چیز افضل اور پہندیدہ نہیں ماسوااس کے کہاں کہاں سے اپنی حاجت طلب کی جائے -اس سے سوال کیا جائے اور خدا کے زد دیک اس سے زیادہ بدیخت کوئی نہیں جو خدا کی عبادت میں غرور کو شامل کرتا ہے اور اس سے اپنی حاجت طلب نہیں کرتا اور بعض احادیث میں آیا ہے کہ ''خدا ہے آ تخضرت کی فضیات و کرامت کی زیادتی کے سلسلہ میں سوال کیا جائے اس لئے کہ خداوند عالم اس چیز فضیات و کرامت کی زیادتی کے سلسلہ میں سوال کیا جائے اس لئے کہ خداوند عالم اس چیز کے طلب کرنے والے کو دوست رکھتا ہے -

ا ونیاد آخرت کی ضروریات پوری ہونے کا ذریعہ ہے۔ شخ کلینی 20 نے آبام جعفرصادق علیہ اللہ علیہ وآلہ وہلم کے جعفرصادق علیہ السلام ہے روایت کی ہے کہ ایک مرورسول خدائسلی اللہ علیہ وآلہ وہلم کے پاس آیا اور اس نے عرض کی کہ میں اپنی نصف دعا میں آپ کوشامل کرتا ہوں لیمن آپ کے توسط سے دعا کرتا ہوں آپ نے فر مایا بہت اچھا کرتے ہواس مردنے کہا کیا ہم کل دعا میں توسط سے دعا کرتا ہوں آپ نے فر مایا بہت اچھا کرتے ہواس مردنے کہا کیا ہم کل دعا میں

۲۷ .....شرح وفضائل صلوات

جامع الاخبار اله على المخضرت (صلى القدعاية وآله وسلم) منقول ہے كه " جو خض روز جمعه موبار مجھ پر درو د بھيجتا ہے خداوند عالم اس كات سال كر گنا ہوں كو بخش ديتا ہے۔''

''جو شخص بھی المصم صل علی محمدوآ ل محمد اوندعالم اسے بہتر شہداء راہ حق کا تو اب عطا فرما تاہے اور اسے گنا ہوں سے اس طرح پاک کردیتا ہے جیسے وہ بچہ جو بغیر خطا ونسیال کے رحم مادر سے دنیا میں آیا ہو۔''ے ھے

بعض کتب اہلست ۵۹ میں تحریر ہے کہ حضرت رسول خدا نے فر مایا'' جو شخص بھی مجھے یا دکرتا ہے اور مجھ پیصلوات بھی بتا ہے خداد ندعالم اس کے جملے گنا ہوں کو بخش دیتا ہے اگر چدال کے گنا ہ عالج کی ریت کے برابر موں۔' عالج ایک جبّکہ کا نام ہے جہاں سب سے زیادہ ریت یائی جاتی ہے۔

صاحب ریاض الانس ۹ هی تحریفر ماتے ہیں کہ آنخضرت کے فرمایا'' جو شخص مجھے پر ایک ہارصلوات بھیجنا ہے حق تعالیٰ اس شخص یہ معین دونوں فرشتوں کو تھم ویتا ہے کہ تین دن تک اس کے گناہ نہ نکھے جائیں۔

19 یدها کرنے کے محم کے متر ادف ہے جیما کہ "ادعونی استجب لکم"

\* کے ساواضح ہاورہمیں اس کا حکم دیا گیا ہے اور دوسری جگدار شاوالی ہوتا ہے" قسل مایعبوابکم رہی لو لا دعاء کم "الالا اے رسول ) تم کہدوک اگرد عالمیں کیا کرتے تو

٢٢ سفية الجارج اص٢١٦

سل مكارم الافلاق مطوعة يروت ١٣٩١ق--صفح ٢٦٨-

٣٤ تغيير تورالتقلين جاصفي ٢٨٥ روايت ٢١٢ ذيل آييا ٢ سوره نساء-

۵ اصول كانى حديث ۱۲۰ كتاب الدعاباب الصلوة على النبي محمد واصل ميع حديث ال مترجم جهم من ده ۲۵)-

٨٥ والع الاخبار فعل ١٨ صفحه ١٨ روايت ١١-

<sup>2</sup>هي جامع الاخبار فصل ١٨روايت ١٣ صفحه ١٨-

۵۸ میضمون جامع الا شبار صفحه ۲۸ پر بھی آیا ہے۔

وه پیروایت بھی جائے الاخبار میں تصل ۲۸ کے ذیل میں آئی ہے۔

<sup>•</sup> ١٠ - ١٠ عافرة يت ١٠ -

ال سورة فرقان آيت ٧٤

آپ نے فرمایا تمباری مرضی جننی دریاس میں صرف کرو- میں نے چھرعرض کیا کہ کیا این اوقات دعا کا 🗥 اچوتھائی حصدا پے پیصلوات بھیجے میں صرف کروں! آپ نے فر مایا بہت اجِها ہے- اگراس سے بھی زیادہ وقت صرف کرو- میں نے عرض کیا ۱/ ۱ سے نے فرمایا کیا الچھا ہوتا اگراس سے بھی زیادہ صرف کرتے میں نے عرض کی ۲/ انصف حصہ آ یے نے پھر وہی جواب دیا میں نے عرض کیا کہ میں اپنے تمام اوقات کواس سلسلہ میں صرف کروں آپ ن اگرتم ایا اذن یک فی همه ک و یُعفَرُ ذنبک اگرتم ایا کرتے ہوتو یقیناً تمہارے حوائج بورے ہو تگے اور گناہ بخش دیئے جا کیں گے-

٢٢ يد عاكى مقبوليت كاسبب باس سلسله ميس بهت ى احاديث واروبوني جيل من جلدائ سے چندیہ یں۔

حضرت امام جعفر صادق عليه السلام نے فر مايا'' دعا اس وقت تک باب اجابت تک نہیں پہوٹیتی جب تک کہ محمد وآ ل محمر صلوات التعلیم مرصلوات نہ بڑھی جائے' • 2 اور کفایة الاثرا بے میں حضرت ابوذ رغفاری نے اسی مضمون کی روایت کوحضرت رسول خداصلی الله عليه وآله وسلم في قل كيا ہے- ثواب الإعمال ٢ ي ميں حضرت امير المومنين عابيه السلام ے روایت ہے کہ ممردعا آسان پر جانے سے روک دی جاتی ہے جب تک محمد وآل او محمد پر سلوات ننجیجی جائے۔'' اصول کافی سے میں یہی حدیث قدرے فرق کے ساتھ حفرت امام جعفرصا وق مے مروی ہے مؤلف جامع الاخبار سم کے نے بھی ای مضمون کی حدیث آ نجنابً ن فرمايابه ببتر م جبوه آ دي چلا گياتو آپ ن فرمايا! "ال آ دی کے دنیاوآ خرت کے امور پورے ہو گئے ہیں"

دوسری جگہ پھرکلینی ۱۲ اور ابن بابوریائے نے آتخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ے روایت کی ہے کہ ایک شخص رسول خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے عرض کی کہیں نے اپنی الاالیک تہائی دعا میں آپ کوشریک کررکھاہے آپ نے جواب دیا بہت اچھا کیا اس نے کہا میں نے اپنی نصف وعامیں آپ کوشریک کیا آپ نے فرمایا بداور اچھا ہے اس نے چرعرض کی میں نے کل دعامیں آپ کوشریک كياة بي في بين كرفر ماياحق تعالى تيرى جمله حوائج دينوى واخروى كو بوراكريكا.

راوی کہتا ہے کہ میں نے آتخضرت سے عرض کیا کہ بیمرد کس طرح اپی دعاؤل میں آپ کو شریک کرتاہے؟ آپ نے فرمایا!" و چفس خداوندعالم ہے کسی بھی چیز کا سوال نہیں کرتا ہے جب تک کہ محمد وآ ل محم صلی الله علیہ وآ لہ وسلم پر صلوات نہیں جھیج

شیخ کلینی ۸ لے نے اس روایت کوقدرے اختلاف کے ساتھ ایک دوسرے مقام يە بھى نقل كياہ-

صی تر ندی ۱۹ میں الی بن کعب نے روایت کی ہے کدمیں نے رسول خداصل الله عليه وآله وملم ع عرض كياكه بين دعاكرت وقت كتى ديرتك آب برصلوات بهيجون

<sup>•</sup> کے اصول کانی جسم صفحہ ۲۳۷۔ أي كفاية الارصفيه ١٠ (قم ١٠١١) ع کے اثواب الانمال (۱۳۹۱ - حیدری تبران )صغحه ۱۸۱ – ٣٧ اصول كافي بإب الصلواة على التي روايت ١٠-سم المع الاخبار روايت ٢ سالصل ١٨ص ٥٠-

٢٢ الفياً (١٢١٦)-

على حامع الاخبار فصل ١٨ صفح ا٧-

٨١ اصول كاني (مترجم جهم مغيد ١٩٨٨ روايت ٢٠ -

<sup>19</sup> جلاء الافعام الصفح الداكر يحى ال مضمون كاروايت ب-

بلند ہونے ویاجا تا ہے۔ • می شیخ طوی ئے اپنی کتاب امالی الم میں ذکر کیا ہے کہ آنخضرت نے فر مایا۔ "دسمھارا ہم پیصلوات بھیجنا دعاؤں کی اجابت کا سب ہے اور بیتمہارے اعمال کے یا کیزگی کا ضامن ہے۔ "

دعوات راوندی ایم میں امام جعفر صادق علید السلام سے منقول ہے کہ: ''جوفض کمال اخلاص اور صمیم قلب سے آ تخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ صلوات محمیقی اس کے عوض اس کی تمیں دنیاوی اور ستر اُخروی حاجتیں پوری کرتا ہے۔''

وجوات راوندی ۸۳ میں امام ششم سے منقول ہے کہ رسول خدا نے فر مایا جو تخص جھ پر سوم تہ صلوات بھیجا ہے خداوند عالم اس کی سوحاجتیں بوری کرتا ہے۔ اس طرح کی احادیث ۸۴ کتب فریقین میں کثرت سے خدکور ہیں۔ ۱۳۳ اپنے عہدو پیان کو پورا کرنے کا ذریعہ ہے جو کہ روز ''الست'' جملہ مخلوقات

حضرت موی کاظم عاید السلام ہم مقول ۵۵ ہے کہ-'' جو مخص حضرت پیفیر م اکرم صلی اللہ عاید وآلہ وسلم پرصلوات بھیجنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس عہد پر باقی ہے جس کا اس نے روز الست عہد کیا تھا۔'' الست بر بھم'' ۲ ھیٹمام خلائق نے ہاں کہتے ہوئے

- ٠٥ كى روايت اصول كافى جهم ٢٢٨ روايت الص يكى آكى ب-
- ۱۱ . بحارالا نوارج ۱۲ ص ۵ مروايت ۲۲ بحواله اما في طوى جاص ۱۹۹-
  - ۸۲ بحار الانوارج ۹۳ م ۱۹۰۰ م بحواله و توات داوندی ۲۸ بحار الا توارج ۹۳ م ۱۹۰۰ بحواله نواور راوندی -
- ٨٨ اصول كافي (مترجم) ج ١٥٠ وايت ٩ وسنن ترزي ج اص ١٠٠٠ حديث ١٨٨٠-
  - ٥٥ بحارالانوارج ١٥ ص ١٥ روايت ٢٥ بحوالد معالى الاخبار ص ١١١ ١١١.
    - ٨٦ سورة اعراف آيت ١٤١

مه کو حضرت امیر المومنین سے روایت کی ہے۔ نیز جامع الا خبار ۵ پیں حضرت رسول کو نین صلی اللہ علیہ وآلہ وہلم سے روایت کی ہے۔ نیز جامع الا خبار ۵ پیں حضرت رسول کو نین صلی اللہ علیہ وآلہ وہلم سے روایت ہے کہ ' زبین وآسان کے درمیان جو بھی دعا ہے اس پہر حوات ہے جب تک کے محمد وآل محمد سلی اللہ علیہ وآلہ وہلم پر درود نہ بھیجا جائے۔ صلوات اس حائل شدہ حجاب میں سوراخ کر کے دعا کو باب اجابت تک مہرونچاتی ہے اورا گرصلوات نہ بھیجی جائے تو دعا او پہنیں جائے تی

قریب قریب بہی مضمون اصول کانی ہے میں امام جعفر صادق علیہ السلام ہے مردی ہے۔ آپ نے فرمایا: ۔'' جو شخص بھی خدا ہے کوئی حاجت طلب کرتا ہے اسے جائے۔ کہ اولا وہ محمد وآلہ محمد صلوات التعلیم پر صلوات بھیج پھر اس کے بعد اپنی حاجت طلب کرے اور پھر آخر میں صلوات بھیج اس لئے کہ یہ بات غیرت الہیٰ کے خلاف ہے کہ وہ اول وآخر کی دعا قبول کر ہے اور درمیان کی دعا کوچھوڑ د ہے۔ اس لئے کہ محمد وآل الحمد پہنیں جاتی ۔'' شخ طوی کے نے اپنی کتاب امالی میں اس مضمون کو موئی صلوات روکی نہیں جاتی ۔'' شخ طوی کے نے اپنی کتاب امالی میں اس مضمون کو دوسر کے نظوں میں حضرت رسول خدا سے روایت کیا ہے اور اس طرح سید بن طاؤس کے نے بھی جمال الاسبوع میں لفتل کیا ہے۔

نیز جمال الاسبوع ہے میں آنخضرت علیہ السلام سے مروی ہے کہ'' جب تم میں سے کوئی دعاروک ہے کہ '' جب تم میں سے کوئی دعا کرتا ہے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرصلوات نہیں بھیجا تو اس کی دعا کو لی جاتی ہے۔ او پرنہیں جایاتی لیکن جب دعا کرنے والاصلوات پڑھتا ہے تو اس کی دعا کو

۵ کے جامع الاخبار روایت ۲۹ تصل ۲۸ صفی ۱۸،۲۹ س

٢ کے اصول کانی ہاب الصلواة على النب روايت ١٦-

<sup>22</sup> بحار الانوارج ١٩٥٠ في ٥٥ مديث ٢١ بحواله الى طوى ج اصفي ١٥٥ -

٨ كي جمال الأسيوع لعل ٢٦ص ٢٣٥ روايت ١٢

<sup>9</sup> کے جمال الاسیوع قصل ۲۷مس۱۳۳۲روایت ۱۱-

۲۸ حصول عافیت کا ذریعہ ہے-حفرت رسول خداً ہے مروی ہے کہ-'' جو مخص میرے او پرایک مرتب معلوات بھیجا ہے تن تعالی اس کے اوپر دروازہ عافیت کھول دیتا ہے اق - 'اور بحم الملطا كف جواليك عالم المسدى كى كتاب بي من مرقوم بى كـ 'ايك عورت رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم کی خدمت میں آئی اور اس نے عرض کی یا رسول الله میرا ایک فرزند ہے جوآ کھ، کان ہاتھ، پیروغیرہ سے معذور ہے۔ کنیزایے نیچ کی شفایا بی کے لئے آ ب ك دارالشفايس حاضر بونى ب-آب نفرمايا جاايي كرجا اور جحدير ياده ع زیاد وصلوات بھیج اس کےصدقہ میں جلد از جلد اپنی مراد کو پہو نیج گی- اس عورت نے ای وقت ے آ مخضرت رصلوات بھیجنی شروع کردی ہر برقدم رصلوات پڑھی جاتی جیے بی وہ گھر پینچی کیادیکھااس کا بیٹانسجے وسلامت پیشا ہواہے اور اس کے تمام ناتص اعضاء حرکت میں ہیں۔خوشی سے مرشار مورت نے اپنے بیٹے ہے کھند کہا بلکدالٹے یاؤں مجد نبوی میں آئی اور آ مخضرت وجیع حاضرین سے خوش ہوکر حال بیان کیا آ مخضرت کے ساتھ جملہ حاضرین مجد بھی خوش ہو گئے۔اس کے بعد جرئیل امین نازل ہوئے اور عرض کی یار سول الله حق تعالى بعداز سلام فرماتا ہے كہ جس طرح صلوات كى بركت سے اس عورت ك فرزندکوشفا حاصل ہوئی ہے ای طرح قیامت میں آپ کی پریشان امت کواس کے ذرایعہ

٢٩ رحت البي كودرك كرفي كاذراجه-

۸ .....شرح وفضائل صلوات

اے قبول کیا کہ وہ اس کے وفادار ہو نگے -

۲۲ نفاق کو دورکرنے کا ذریعہ ہے۔جیبا کدائن بایویہ کے امام جعفر صادق علیدالسلام سے روایت ہے کدرسول خداصلی انشعلیدوآ لدوسلم نے فر مایا۔"بلندآ واز سے مجھ پرصلوات بھیجواک لئے کہ یہ نفاق کودورکرتی ہے۔" یہی صدیث اصول کا نی ۸۸ میں مجھی لدکورہے۔

۲۵ صلوات پڑھنے والا جملہ خلائق کی صلوات کا مستحق قرار پاتا ہے۔ ۲۷ آخرت کیلئے یہ بہترین انمال ہے۔

جیسا کہ دعوات راوندی ہی جیس حفرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت
رسول خدا نے فر مایا کہ میں نے حضرت مز وہ جعفر کواس طرح دیکھا جیسے کوئی خواب دیکھا ہے
ان لوگوں کے سامنے ایک خوان رکھا ہوا تھا جس میں ایک پھل تھا جب ان حضرات نے
اسے کھانا جا ہاتو وہ پھل انگور میں تبدیل ہو گیا اور جب ان لوگوں نے اسے کھایا تو وہ انگور
کھور ہو گیا ، پھرا سے ان لوگوں نے نوش کیا پھر میں ان لوگوں کے قریب گیا اور میں "نے
موض کی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں آپ نے کونسا عمل بہتر بایا؟ ان حضرات نے
جواب دیا میر سے والدین آپ پر ندا ہوں بہترین اعمال جو بچھے معلوم ہواوہ آپ پر صلوات
جواب دیا میر سے والدین آپ پر ندا ہوں بہترین اعمال جو بچھے معلوم ہواوہ آپ پر صلوات

اعلال کی باکیزگ کا سب ہے۔کتب فریقین و میں بہت سارے

اق جامع الاخبار (۲۵ ساتری) فصل ۲۸ س ۲۷ روایت ۲-

کی ثواب الاعمال (مطبوع حدری-۱۹۹۱ق)- س٠١٩-

کے بحوال القوار ج ۱۹ معضی کا فیل میں روایت ۲۳ کے بحوال دعوات رواندی -

وفي المالي الموارج ١٩٠ صفى ١٥٠ روايت ٢٢ بحواله المالي طوى جاسفي ٢١٩ بحار الاتوارج ١٩٠ صفى ١٩٠ وايت ٢٩٠ بحواله جمال الاسبوع (منشورات الرضى تم) فصل ٢٩ صفي المعاربة على ١٩٠ العشر ون) -

٣٢ نيبت ے مخفوظ رہنے كاذر ايد --

رواینوں میں وارد ہوا ہے کدایک بزرگ نے حضرت الیاس وخطر عمر السلام سے بیشکایت کی کدلوگ بہت زیادہ نیبت کررہے ہیں اور اس طرح گناہ کبیرہ کے مرتکب ہور ہے ہیں. ہر چند میں انہیں تقیحت کرتا ہوں اس بات سے منع کرتا ہوں مگر وہ میری ایک بھی نہیں منتے - حضرت الیاس علیہ السلام نے فر مایا اس چیز کا علاج صرف یمی ے كرجب كوئى تمهارى برم ين آئواس كركوكروه بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل محمد كماس لئ كرفن تعالى اس كى بركت ساس بزم میں ملک مؤکل کرتا ہے اور جب کوئی کسی کی نبیبت شروع کرنا جا ہتا ہے تو وہ ملک اس سخص کواس چیزے بازر کھٹا ہے اور خداوند عالم سے دعا کرتا ہے کدوہ اس قوم کے اوگوں کو غيبت ہے بازر ہنے کی تو فیق عنایت فرمائے۔

پھر حضرت خصر عليه السلام نے فر مايا كه جب كوئى كى بزم سے نكلتے وقت" بسم الله الرحمن الرحيم وصلَّى اللَّه على محمد وآل محمد" كَهِوْ فِي تَعَالَى يُحر ملک مؤکل کرتا ہے تا کہ اس بزم کا کوئی فخض اس کی فیبت نہ کرے۔

۳۳ سبب اميري وتو تگري ہے-

چنانچدرسول خدا ۹۵ صلى الله عليه وآله وسلم عمروى يه كد" خداكوزياده ياد كرنا اور جھ برصلوات بھيجنا فقروغربت سے نجات حاصل كرنے كاذر ريد ب-'لينى ك صلوات بصيخ والاغربت يتو عمري كى طرف آجاتا ب-على واللفد في الم "سبل بن ۸۴ ......شرح وفضائل صلوات

ابن بابوسیا ۱۹ پنی کتاب''امالی' میں تحریر فر ماتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین عایہ السلام نے بعد وفات رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم- میخطبه ارشاد فرمایا اور درمیان خطبه فر مایا-'' (تم لوگ ) اقر ارشهادیش کرے داخل بہشت بوسکو کے اور رسول خدا پر صلوات تبيجو كي تورحت الهي عشر فياب مو كيد الهذاا ين بيغبر اعظم بيدزياده سازياده صلوات مجيجواس لئے كەخدا اوراس كے ملائكة بھى آتخضرت برصلوات بھيج بين جيسا كدار شاد ب ياايها الذين آمنو صلواعليه وسلمو تسليما "

۳۰ تبولیت اعمال کی سند ہے۔

. كتب فريقين من كى طرح سے فركور بے كه قيامت كے دن اگر كوئى بنده جميع حسنات اال ونیا بھی کیکرآ میگا اور اس کے حسنات میں صلوات نہ ہوگی تو اس کے تمام حسنات ر د کر دیے جا کیں گے۔

ال ال کی برکت ہے برمعطرفشاں ہوگ-

كتاب ازهارالا حاديث (كتب المسعت ) مين مذكور بي كدرسول خداصلي الله عليدوآ لدوسكم نے فر مايا-'' و مجلس جہال كدلوگ جمع ہوں اور اس جگہ ہے بغير مجھ پرصلوات بهيج متفرق موجا كيل اتوان كاس بزم سالي بدبواتفتي بجس سازياده برى بدبوكس چيز کي تبيس ہوستی-

اصول كاني ١٩٣ إورمكارم الاخلاق ٩٣ نيز ديكر كتابون مي امام جعفرصا دق عليه السلام ہے روایت ہے کہ' ہمروہ تو م جو کئی جگہ جمع ہواورا پنے خدا کو یاد نہ کرےاور رسول خدا پیصلوات نه بھیج ان لوگوں کے لئے وہ ہزم حسرت ویاس ادر اندوہ وملأل کی ہزم ثابت

<sup>90</sup> جلاء الانهام صفح ٢٥٠-٩٢ جلاء الانهام في الصلواة والسلام على خير الانام صفحه ٢٥٥

ع بحارلانوارج ١٩٣ صفح ٨٨ روايت ١٣٠ بحواله الى وتوحيد صدوق

ع اصول كافي باب الصلاة على النبي روايت

سم و درر فصل کے حوال تبر ۲۳-۲۷ کوملاحظ فرما کیں

یبودی رہتاتھا اس نے اپنی حبیت ہے اس مخص کی پوری گفتگوس کی ۔ چنانچہوہ فوراً حبیت ے نیج آیا اور سید ھے اس صحراکی طرف چل دیاوہاں جاکراس نے اس نہ کوزہ پھر کوہٹایا تو واقعی ایک گھڑا دیکھالیکن جب اس گھڑے کا منہ کھولا تو کیا دیکھا کہ اس بیں زہر یلے مانب، پھوجر سے ہوئے ہیں اس بہودی نے سوچا کہ ایسالگتا ہے کہ جبوہ اپنی بوی سے بات كرر باتفاتوا كى صورت ميمعلوم بوكيا كديس حيت ساس كى باتيس من ربابول چونک میں یہودی ہونے کی وجہ سے اس کا اور اہل اسلام کا دشمن موں لہذا اس نے بیتر کیب موچی کہ میں سانپ بچھو کالقمہ بن کر دنیا ہے رخصت ہوجاؤں توسہی کہ میں بیسانپ بچھو روش دان سے اس کے ہی گھر میں بھینک کراہے گزند پہو نجادوں بیسوچ کروہ بہودی صحرا ے وہ گھڑ الیتا آیا۔ جب وہ گھر آیا اور حیمت یہ گیا تواس یہودی نے سنا کہ زن مسلمہا ہے شوہر سے کہدر بی ہے کیا اچھا ہوتا اگروہ گھڑا تم لیتے آتے اور ہم لوگوں کا فقروفا قد دور موجاتا اسمردسلم نے جواب دیا ہر گرنہیں خدائے آسان سےروزی دیے کاوعدہ کیا ہے میں زمین نے نبیس لیتا -ای درمیان یبودی نے اس گھڑے کا مند کھول کر اس مردمسلم کے آ تنگن کی طرف لٹکا دیا اس مرد نے جھنجھنا ہٹ کی آ واز سنی سرآ سان کی طرف کیا دیکھا گھر كروش دان سون ك سكرر بي اس فخوش سے چلاتے موسة اين الميكو بلایااور کہا ارے دیکھوبیآ سان ہے سوتے کے سنّے گرر ہے ہیں وہ سنّو س کو چتا گیا اور صلوات برعتا گیا جب اس میرودی نے بیآ وازسی تواس نے گھڑے کوسیدھا کرلیا اب جو پھراس کود یکھا تواہے اس میں سانب بچھوہی نظر آیا اس نے بقیہ کوبھی مردسلم کے گھر میں انڈیل دیا جواس کے گھر میں سونے کے سکتے کی صورت میں گرے۔اس مبودی نے بیدد کیے كرسجيليا كمضروربيدازالهي بجوظا برجور بإبادراس كى نظر من وهوا قعه يحرف لكاجب آب نیل حضرت موی (علی مینا وآله علیه السلام) کے زمانے میں قبطیوں کے لئے خون

معد' سے روایت کی ہے کہ ایک شخص رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بین آیااور اس نے اپنے فقر و فاقہ کی شکایت کی - آپ نے فر مایا'' جب اپنے مکان میں داخل ہوتو سلام کرو، چاہے اس گھر ( کمرہ) میں کوئی ہو یانہ ہواور پھر مجھ پرطنلوات بھیجواور سورہ اخلاص

اس مرد نے بیمل شردع کیا یہاں تک کصرف چند دنوں میں اس کی غربت جاتی رہی ادراس کی خوشحالی لوگوں پرعیاں ہوگئی۔

نیز حکایات الصالحین میں آیا ہے کہ ایک غریب مخف اپنے فقر وغربت ہے پریشان ہوکراپنے اہل وعیال کی ضروریات کے انتظام کے لئے گھرے نکل آیا اور ایک طرف چل دیااے مینہیں معلوم کہ وہ کہاں اور کس طرف جاریا ہے خیالوں میں ڈوہا جوا آیک طرف سے گذرر ہاتھا کہ یکا بک اس کے کانوں میں کسی واعظ کے تقریر ونصیحت کی آواز آئی و چھی اس واعظ کی ہزم تک پہنچ گیااس نے قریب جائے ویکھا کہ واعظ عاضرین مجلس کوان الفاظ میں صلوات تھیجنے کی ترغیب دے رہاہے کے صلوات تھیجنے میں کوتا ہی نہ کرواں لئے کہ اگر دولت مند آنخضرت پرصلوات بھیجا ہے تو خدااس کے مال میں برکت دیتا ہے اور اگر فقيرآ پ رصلوات بھيجا ہے تو اس كاوپرآ سان سے روزى نازل كرتا ہے اس كے رزق میں وسعت دیتا ہے- وہ فقیریہ ہاتمی سن کراس جگہ ہےصلوات پڑھتا ہوا آ گے بڑھ گیا تین دنول بعداس کا ایک صحرا کی طرف ہے گذر ہواراہ میں اس کا پیرایک پھر سے نگرایا اور وہ پھرائی بگہے ہے فوٹ کرہٹ گیااس نے کیادیکھا کہاس پھر کے نینچے زروجواہرات ہے پر ایک گھڑا پڑا ہوا ہے۔ اس نے اپنے ول میں کہاصلوات کی برکت سے تو روزی آسان سے آتی ہے میں بیز مین کاخزانہ بیں لونگا- چنانچیوہ اس گھڑے کو پھر پتھرے پوشیدہ کرے گھر والیس آ گیا اور اپنی اہلیہ سے پوری سرگذشت بیان کی-اس محف کے بروس میں ایک

٣٦ روز قيامت بهت زياد ونورك حاصل كرنے كاذر بعد ب-'' رسول کریم نے فر مایا جو مخض مجھ پر ایک بارصلوات بھیجتا ہے حق تعالی اس کے عوض روز حشراس کے اوپر اس کے داکیں ہائیں اور جیج اعضاء کے لئے نورخلق کر ہے

بعض كتابون مين مرقوم ہے كمآ تخضرت يصلوات سيج سے آئيدول كى صفاكى بوجاتی ہے اور جس دل میں بھی کفروضلالت کا زنگ لگا ہے اے آ تخضرت پیصلوات بھیجنے كى توفيق نبيس ہوتى اس لئے حق تعالى نے انبيس "نور" بناكر بھيجاہے اور نور نور بى كى صحبت پندكرتا بنوروظلمت يجانبين موسكة -

٣٧ ميزان حنات پروزن بوجاتے ہيں-

جيبا كه قرب الاسناديين اهل مين احدالصادقين عليهم السلام عدوي بي كه · · قیامت کے دن میزان اعمال بیسب سے زیادہ گرانقدر جوچیز ہوگی کہ وہ آ مخضرت کیجیجی ہوئی صلوات ہے۔"اور یہی حدیث اصول کافی عدل اور عدة الداع سما میں قدرے تغصیل اور اختلاف کے ساتھ بھی تحریر ہے۔صاحب تواب الاعمال ۴۰ اور صاحب ا مالى ( شيخ صدوق ٥٠ إتحرير فرمات بيل كدرسول خداصلى الله عليه وآله وسلم نے ماه رمضان • و عامع الاخبار صل ٢٨ صغي ٨٧ -

ال بحارالانوارج ١٢ وصفيه ١٩ روايت ٩ بحوالة مرالا سناد صفي ١١-

٣٠١ اصول كافي بابالصلاة على النبيّ روايت ١٥-

الماعدة الداعي (مترجم)صفحه ١٩٠-

٣٠ او٥٠ ل بحار الانوارع ٩٣ صفي ٥٢ روايت ١٤-

۸۸ ......شرح وفضا کل صلوات

جو گیا اور ان کے لئے اور بنی اسرائیل کے لئے پانی ہی تھا۔اس میبودی نے اس سردمسلم کو فورأبام خانديد بلايا اوراس كے باتھوں يداسلام قبول كيا-اس صلوات كى بركت مے فقيركو دولت د نیاادر یمودی کوسعادت اسلام حاصل بوئی -

۳۳ اس کی وجہ ہے بھولی سری چیزیں یادآ جاتی ہیں۔

ابن بابوبدا بی كتاب علل الشرايع عوادر كتاب عيون ٨٩ ميس روايت كرت میں کد حفرت خفر علید السلام نے امام حسن علید السلام سے جوسوالات کئے تھے ان میں ہے ایک سوال یہ بھی تھا کہ جن چیزوں سے انسان دو جار ہوتا ہے کیابات ہے کہ ان جس ے کھے چیزوں کو یا در کے لینے کے بعد بھی کھ کو بھول جاتا ہے؟ اور پھروہ جولی ہوئی چیزیں ا یاد کر لیتا ہے آپ نے فرمایا انسان کا دل ایک ڈیما کے اندر ہے اور اس پر ایک ڈھکن برا مواب جب انسان حضرت محمدوا ل محمد صلوات التدميهم بردرو وبهيجاب توسيصلوات اس ڈیا کے اور سے ڈھکن کو ہٹا دیتا ہے جس کی وجہ سے قلب روش ہوجاتا ہے اور بھولی مولى چيزيادة جاتى إدراكرانسان محمد وآل محمد صلوات الله عليهم إسلوات نه بهيم يا تاتص صلوات بهيم تواس كي وجد ، ودل كا ذهكن اور بخت بوجاتا إورخانه دل تاريك موجاتا إورانسان يادشده چيزي بھى بھول جاتا ہے-.

جلاء الافعام وق مين رسول خدائد روايت بكر" جبتم كسى چيز كو بعول جاؤ تو مجھ يرصلوات جيجوتا كه وهجولي موكي چيزياد آ جائے''

۳۵ اس کاوردزبان کرنا بہتر شہداء کے اجر کے مترادف ہے اور گنا ہوں کی

عهر ٨٨ بحار الانوارج ٨٣ وصفيه ١٥ روايت ١٥ بحواله عيون ج اصفيه ١٦ اورعل الشرائع ج اصفيه ٩١-وو جلاءالالهام ٢٥٥

اس قدر در دد بھیجنا ہے آنخضرت جواب میں فرماتے ہیں میری طرف ہے بھی اس مخفس پر سلامتی ورحمت ہو پھروہ ملک زیرعرش البی آتا ہے اورعرض کرتا ہے میرے معبود فلاں بن فلال نے تیرے حبیب خواص براس قدر سلوات بھیجا ہے میں روضہ اطهر آنخضرت کے گیا تھا انبول نے بھی اس کے جواب میں اس حض پہ سلامتی ورصت کی دعا دی ہے۔ یہ من کرحق تعالی فرماتا ہے میری طرف ہے بھی اس بندہ پےصلوات ہواور پھر فرماتا ہے میں نے اس بندہ کی صلوات کونورانی اہر کے حوالہ کردیا ہے جوالیک رکن عرش الہی ہے اور و وصلوات جب تك قيامت نه جائے جاب عرش ميں محفوظ رہے گى اور چر جب قيامت ميں لوگوں كے ائمال تولے جائیں گے توحق تعالیٰ تھم دیگا کہ اس بندہ کے صلوات لا کراس کے بلید حسات پر كاديا جائة اكساس كرسات كالله وزنى موجائ - پساس تكم "فاما من شقلت موازینه فهوفی عیشةراضیه "٩٠٠ کخت رضوان جنت اے جنت مل باے گا اورمنزل اعلى اوررتبه بلندعطا كريكا-

٣٨ بل صراط پنورين كے چكے گا-

جامع الاخبار ال من رسول خداصلي الله عليه وآله وسلم عدم وي ع كذر مجمد بر مجیجی ہوئی صلوات بل صراط پانور کا کام کرے گی اور جس کے لئے بل صراط پرنور ہوگا وہ ہر گز واصل جہنم نہیں ہوسکتا ۔''

٢٦٥ صلوات بمين والإلى صراط يرثابت قدم رب كا اوراك كسي طرح كي لغزش نه بهوگی۔

۴۰ آتش جہم سنجات کاسب ب-

شرح وقضائل صلوات ے ایک خطبہ میں ارشاد فرمایا - ' جو مخص اس ماہ میں مجھ پر زیادہ صلوات بھیجا ہے تو خداوندعالم قیامت کے دن اس کے میزان اعمال کو پروزن کردیگاجب کہ لوگوں کے میزان اعمال سبك مون مح وقواب الاعمال ٢٠١ مين امام جعفرصادق عليه السلام ي

مروى ب كدرسول خداصلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا " مين قيامت كون میزان اعمال کے پاس ہوں گا اور میزان عدالت پہرس کے حسنات گنا ہوں کے بنسبت کم ہوں گے تو میں اس کے میزان حسنات پہوہ صلوات رکھ دوں گا جواس نے مجھ پہھیجی ہیں تاكداس كحنات كالله بهارى موجاع-" بيصديث جامع الاخباركول اورمكارم الاخلاق ١٠٨ مين بھي تحرير ہے-

كتب المست مين زكور بكر برمومن يرياغ للم مؤكل إي-ا اس كرما من تاكراس عشيطان كودوركري-٢ اس كے ميجھے تاكر آفات آساني سے اس كو تحفوظ ركھيں-٣ جم كواكيل طرف تاكداس كحسنات كوتح يركري-م جم كي باكي طرف تاكداس كالنابول كوضط تحريش لاكي-۵ اورآ خری و و ملک جو ہراس سلوات کو یا در کھتا ہے جو بند ہ سومن آنخضرت پ راہ میں بھیجا ہے پھرطلوع آ فاب کے وقت اس کے پاس سے جدا ہوجاتا ہے ای طرح دن كى صلوات كومحفوظ كرنے كے لئے أيك ملك آتا ہے اور وہ غروب آ فاب كے وقت جلا جاتاب بيفرشة المخف كے پاس بروضه مطبر حفزت مروركا كنات حفزت محرمصطف صلی الله علیه وآله وسلم کے پاس جا کر بعد از سلام کہتا ہے یا حضرت فلال بن فلال آپ ی

۲۰۱ قواب الاعمال (مطبوع حيوري اسمال) صفي ١٨١-عول جامع الاخبار تعل ١٨ صفحه عروايت٥-

١٠٨ مكارم الاخلاق (بيروت٢٩١١ق) صفيرا٣

٩ في سورة قارعداً عدا ول جامع الاخبار (مطبوعه ١٥٠٥ الاصفهان) تصل ١٨ صفحه ١٨ روايت٢١

شرح د فضائل صلوات

کیاتم میر جاہتے ہو کہ روز حشر قیامت کی تشکی ہے محفوظ رہو۔مویٰ نے عرض کی ہاں اے ميرے يالنے والے-آواز قدرت آئی-اےموی آج دنیا میں ميرے حبيب پر

صلوات مجيجوتا كهكلآ خرت مين قيامت كي تشنك معضوظ رمو-

١٧٨ صلوات بهيخ والاجام للسبيل يمني كالمستحل موكا-

حديثون من آيا بي كدرسول خداصلي الله عليدوآ لدوسلم في فرمايا - "جوفض مجه پرسو بارصلوات بھیجتا ہے خدااس پہ ہزار بارصلوات بھیجتا ہےاور خداوند عالم اے اپنے فضل وكرم عدى بزارركعت نماز كا ثواب عطافر مائے گانيز اے جام سلبيل عيراب كريگا-مم مول دنیااورروز قیامت مینجات کاسب ہے۔

آ تخضرت نفر مايا "تم ميس عدول قيامت عده محفوظ موكا جوكه مجهيد زیادہ ہے زیادہ صلوات بھیجے۔''

٣٧ ووال وفت تك نبيس مرتاجب تك كه ببشت ميس ابنا مقام ندو كيه ل بعض احاديث من آيا ب كرسول خداصلي الله عليدة الدوسلم في فرمايا-" جو محض برروز مجه پر ہزار مرتب صلوات بھیجنا ہے وہ اس وقت تک نہیں مرتاجب تک کہ بہشت میں اپنا مقام نہ

اور بعض حديثون من آيا ہے كرآ تخضرت صلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا" وه لوگ جو جھے پیسلوات ہیںجتے ہیں انہیں قبل مرگ بشارت (جنت) دیدو-'' ۲۷ سنی مرگ نجات کا سبب ہے۔

آتخضرت صلى الله عليه وآله وسلم نے فر مايا '' جو مخص مجھ پيصلوات بھيجنا ہے وہ تلخى مرك سے امان بائيگا-''

٣٨ الجيس عليه الملعنة كي ذلت ورسوائي اور تكليف كاموجب ٢- مزيد باب

٠ جامع الاخبار الله من رسول خداصلى الله عليه وآلدوسلم عمروى بكد مركزوه مخف داخل جہنم نہیں ہوسکتا جو کہ جھے پیصلوات بھیجنا ہے۔''

ای کتاب ال میں دوسری جگہ آنخضرت کے مروی ہے کہ جو مخص جھ پر ایک مرتبه صلوات بھیجتا ہے خدادند عالم اس پرسو(۱۰۰) مرتبہ صلوات بھیجتا ہے اور جو فخص مجھے پر سو(١٠٠) مرتبہ صلوات بھیجا ہے ۔اس پر خداوند عالم ہزار مرتبہ صلوات بھیجتا ہے اور جس کے اوپر حق تعالیٰ بزار بارصلوات بھیج دے وہ مخض برگز برگز واخل جبنم نبيس موسكتا-

ام راہ جنت اس کے لئے آسان ہوگی۔

جامع الاخبار المع عبدالله عروايت عيكرمول خداصلي الشعليوآ لدوسلم نے قرمایا کہ' جبر کیل میرے پاس ٹازل ہوئے اور کہا کہ جو مخص آپ پرصلوات بھیجتا ہے اس کے اوپرستر ہزار ملائکہ صلوات جمیح ہیں اور جس کے اوپر ستے ہزار ملائکہ صلوات جمیجیں وہ

۳۲ اس کی قرمنور ہوگی -صاحب دعوات راوندی التحریر کرتے ہیں کدرسول خداً عروی ہے کہ آپ نے فرمایا جھے پرزیادہ سے زیادہ صلوات بھیجواس لئے کہ ب صلوات قبر کے لئے اور صراط و جنت کے لئے نور ہے۔

سم روز حشر غلب على كود فع كرنے كاؤر بعد ب- جيسا كروايتوں مين آيا ہے کہ حق تعالی نے حضرت مولی علی نبینا وآله وعلیه السلام پر وحی کی کہ اے موی

ال جامع الاخبار (مطبوعه ١٥ ١٣ ق اصغبان) روايت م نصل ١٨ صفحه ٢٨ -١١٤ عامع الاخبار (مطبوعه ١٣٦٥ الناصفهان) روايت أفصل ١٨صفيه ٢٨ ١١١ مامع الاخبارروايت ٢٦ فصل ٢٨ صفيه ٢٨ ال بحارلانوارج ١٩٥٣ مغيه عادمل من روايت ١٣٠ كي بحواله وات راوندي-

مِفْتُم مِنْ عَلَى كِياجِائِيًّا-

۳۹ ایک مرتبہ صلوات بھیجنا ہیں ہزار سال کی اطاعت گذاری ہے بہتر ہے۔ بہتر ہے۔ بعض کتابوں میں آیا ہے کہ شب معراج جب رسول خداسلی اللہ علیہ وآلدو کم آسان چہارم یہ پہنچ تو آپ نے ایک فرشتہ کو دیکھا جس کے سامنے ایک تختی رکھی ہوئی ہے اور وہ اس نختی کو دیکھ رہا ہے اس کے دیکھنے ہے آ تکھیں چکاچوند ہور ہی ہیں۔ آ تکھوں میں چک ہے آگھوں میں جبک ہے آگھوں میں آنسو آ جاتے ہیں ای وجہ ہے وہ

آتخضرت کی تعظیم کے لئے نہ اٹھ سکا-جبرئیل نے اپنے پر پھڑ پھڑا کے تووہ ملك آيااوراس في آنخضرت صلى الله عليه وآله وسلم كى ركاب كابوسه ويا اورعرض كى يا حضرت مجصمعاف فرمائي كمينآب كتظيم كونداله كاسطة كداس فخق عاس قدر نورساطع تھا کہ میں آپ کوند د کھوسکا-آ مخضرت نے بوچھا کہ اس اوح یہ کیا لکھا ہوا ے؟اس فرشت نے جواب دیاس کاراس مختی یے جریے! " لا الله الا الله محمد رسول الله على ولى الله " عراس ملك في كبايا حفرت من في دوركعت تمازاداكي ہے جس کی کیفیت یہ ہے کہ میں نے بیٹماز امر خدا ہے ہیں ہزار سال میں ادا کیا ہے۔ یا گج بزارسال تك اس نماز ك قيام من ر بااور پھريائي بزارسال تك ركوع مين ر با پھريائي بزار سال تک مجده ریز ر بابقیه یا فی برارسال مین تشهدادا کئے - میں نے اس طولانی نماز کا ثواب آب کوعطا فرمایا-آب اس کے عوض میری گنتاخی (تعظیم کے لئے ندائھنا) معاف فرمادیں-آ تخضرت نے فرمایا جھے تیری اطاعت کی ضرورت نہیں اس ملک نے فرمایا میں نے اس کا ثواب آ کی امت کو بخشا آنخضرت نے فرمایا میراخیال ہے میری امت کو بھی اس کی ضرورت نہیں - خدا کی متم میری امت کے بندہ عاصی کا بھی ایک مرتب جھ پر صلوات برا صنے کا تو اب تیری ہیں ہزار سال کی اطاعت ہے بہتر ہے-

(مؤلف بدروایتی تغیس جومیری نظروں ہے گذری بیں-اس کے علاوہ اور بہت ساری روایت واحادیث باقی جیں جوانشااللہ آئندہ فصلوں میں آئیں گیں۔ اور جو احادیث وروایات کتب اہلسدت کے حوالہ سے اس رسالہ میں نقل کی گئی ہیں۔اس سے ب مطلب ہر گزنہیں اخذ کرنا چاہیے کہ اس گروہ پر میرااعتاد ہے یاان کی کتابوں پر مجھے اعتبار ہے۔ نہیں بلکد میں نے ان روایات واحادیث کوصرف اس لئے نقل کیا ہے کہ جناب شخ کلین اور دیگر خلاء امامیه نے آئم مطاہرین علیہ السلام کے حوالہ ہے روایت کی ہے کہ انہوں نے فر مایا۔" اگر محی عمل کے بارے میں تہمیں بیر معلوم ہوکہ ہم نے اس کے ثواب کے بارے میں بیکھاہے اور تم اس عمل کو بجالا واس امیدیہ کتمہیں اس قدر راواب ملے کا تو افثاء الشمهيس اس كاثواب ل جائے كا جا ہے اس عمل كے بارے يس ش نے كہا ہويان دكہا ہو-' ان مندرجہ بالا روایات کے علاوہ ملاحسین کاشفی سبزواری نے بھی اپنے رسائل و کتب میں صلوات کے چنداں فواکد تحریر کئے ہیں۔ جن میں بے بعض کو عقلی دلیلوں ہے الابت كيا إدر بعض صرف علاء ووانشور كي حوالون في كيا كيا كيا ب

مثلاً عقلی صورت یوں کہ!

آ مخضرت پیملوات بھیجنارضا جن تعالی کے حاصل کرنے کا سبب ہے اس لئے کہ کسی فض کو بزرگ وشرافت ہے یاد کرنااس کے دوست کی خوشی کا سبب ہے ابدا حبیب خدا کو بھی صلوات ہے یاد کرنا اور ان کی عظمت و بزرگ کا اقرار کرنا خداد ند عالم کی خوشنودی کا سبب ہے۔

دوسری صورت! میت تلدستوں کے لئے قائم مقام صدقہ ہے۔ ایک عالم دین کا کہناہے کہتا ہے کہتا ہے۔ کہناہے کہتا ہے۔ کہناہے کہتا ہے۔ انسان صلوات پڑھ کے صدقہ دینے والوں کا تواب حاصل کرتا ہے۔ انقی روایتوں میں کچھ ایوں ہے۔ فرماتے ہیں کہ قبر میں منکر و کئیر کے سوال کے

شادومسرورنظر آرای ہے؟ اس اڑی نے جواب دیا اے مادرگرامی اس روز میں اپنے گنا ہول کے عذاب میں متلائقی جیسا کہ آپ نے دیکھا تھا لیکن ان ونوں میری قبر کے یاس سے ایک عزیز گزراجس نے چند بارآ مخضرت صلع پرصلوات بھیجی اوراس کا تواب جملمد فونین قبرستان کوہدید کیاحق تعالی نے اس کی برکت سے اس قبرستان کے مردوں سے

جب دوسرے كى صلوات سے مردول كاعذاب الخايا جاسكتا ہے تو انسان جب خودصلوات بيمج گا تويقينا عذاب قبروآ خرت مے محفوظ رہے گا-

مجركت إن كديدروز قيامت كى صرت وياس محفوظ ركع كاجيبا كرسفيان الورى سے كى نے يو جھا كريوم الحسرة اكس ون كو كہتے بي جس كے لئے خدانے كبا" وانذرهم يوم الحسرة (ليحى ان لوكول كوصرت وياس كون عدراو) سفيان تورى نے جواب دیاو وروز قیامت جس دن تمام مخلوق حسرت کر گی نیکی کرنے والے بیرحسرت كريس كا اعكاش بم في زياده عنياده فيكى كى موتى اور زياده عد زياده وقت راه حنات پصرف کیا ہوتا - سائل نے پوچھا کیا کوئی ایسا بھی ہے جھے اس دن حسرت وافسوس نه موگا؟ سفيان في جواب ديا بال و محف جس في رسول خداصلي الله عايدوآ لدوسلم پرزياده سے زیادہ صلوات بھیجی ہے وہ حسرت وافسوس سے یاک ہوگا۔

آيئ أيا الها الذين أمنو صلواعليه وسلَّموا اتسليما "كالمراوتاب کے صلوات ادرسلام دوا لگ الگ چیزیں ہیں ادرمومنین ان دونوں پر مامور ہیں۔گرسلمو اکو صرف تنكيم وتكريم كمعنى مي لياجائيكا جيها كبعض احاديث اسلله من وارد بوكى جد جوكداس سے پہلے تحرير كى من ان يس سے الك بيرے كدرسول خداصلى القد عايد وآلدوللم وقت جواب بتائے والابتائيگا-

شبلی ایک حکایت نقل کرتے ہیں کہ میراایک ہمسایتھاجسکی موت واقع ہوگئی میں نے اس کے مرنے کے بعد ایک شب اے خواب میں دیکھا میں نے اس سے پوچھا بتا تجھ يدكيا گذرى؟ اس نے كہابر ركم من كھند يو چھے ميں نے بہت فم اٹھائے اور مشكلات كا سامنا كيان من عايك سي كرجب قبرمين وقت سوال تكرين آياتوان كيسوالات س كرميرى زبان كنگ موكئ - ميس نے اپنتش كها يامير عدايه كيا ماجرا ہے - مجھے بيكيا موكيا؟ من تومسلمان تفااوردين اسلام پري مراجول-

اس اثنا میں ان دونوں فرشتوں نے بی غیض وغضب مجھ سے جواب طلب کیا ناگاہ میں نے دیکھا کہ ایک خوش روظ ہر ہوامیرے اور تکیرین کے درمیان حاکل ہوگیا اور محے كيرين كا جواب وينے كے لئے جوابات بتاتا كيا اور ميل نے تمام جوابات ويد ئے چر اس مخض سے پوچھا بھا کی تو کون ہے؟

اس نے جواب دیامیں و مخض ہوں جے خداوندعا کم نے تیرے فرستادہ صلوات ے عوض خلق کیا ہے جوتو نے نبی آخر پہلیجی تھیں اور جھے اس احرب مامور کیا گیا ہے کہ جب بھی تم پر کوئی وقت آن پڑے تو میں تیری مد د کو پہنچوں - اور سیھی وار د ہواہے کے صلوات قبر ےعذاب کودور کرنے کا سب ہے۔جیا کہ حکایت ہے کہ ایک ورت کی انتقال کرگئی اسعورت نے خواب میں دیکھا کہ اس کی اور کی عذاب میں گرفتارہے بیدو کھے کروہ مصطرب وریشان بیدار ہوئی اوررونے پینے گی چند داوں تک اپنی بٹی کو یادکر کے ای طرح روتی رہی یہاں تک کدائیک شب پھراس نے خواب میں اپنی اس بٹی کودیکھا کداس کی بٹی خوش و شادان ہاور جنت کے عل میں سر کررہی ہے اس عورت نے بیدد کھ کراپی اڑ کی ہے بوجھا آ خر کیا ہات ہے۔ میں نے چند روز قبل تھے مضطرب و پریشان و یکھاتھااور آج تو

## صلوات بھیجنے کے وہ او قات جن کی بہت تا کید کی گئی ہے

(۱) مروه جگه جہال آنخضرت صلی الله علیه وآله وسلم کااسم مبارک لیاجائے جاہے اے . کوئی سے یا اپنی زبان پر جاری کرے اس موقع پرصلوات بھیجنالازم ہے۔ یعنی بیاکہ ان کا نام پڑھکر یا سکرای طرح صلوات واجب ہے جس طرح قرآن کی آیہ بجدہ مکر یا پڑھ کر تجده واجب ہوتا ہے اگر چہ بزات خوداس کا پڑھنا یا سنا داجب نہیں لیکن اگر پڑھ لیا یاس لياتو سجده واجب ہے۔

(٢) برائم كلام - يهلي چنانچ علاءاس كلام اور خطبه كوايتر يعنى خير وخوني ميمرامان يسي. جس كے بل جمد الهي اور دسول خدار صلوات نيجيجي جائے۔ رسول خدا كا ارشاد كراي ہے كه ل " بروه كلام جسكى ابتداء ذكر خداادر جمه رصلوات عندكى جائے وه كلام ابتر ب لين فر عدور ب

(٣) وضوكرن عقبل ....علاء عامد حفرت امير الموتين عليه السلام عدوايت كرت بين كه حفرت دسول فدان فرمايا: ال

" ا على جب وضوكر تا جا بوتو كبوبهم الله والصلوة على رسول الله " (٣) علاء المسعت سے نے رسول خدا صلی الشعلیدة آلدو کلم سے روایت کی ہے کہ آپ

جلاءالافهام ص٣٢٣ (الموطن الخامس)\_

احقاق الحق ج مساملا

جلاً الافعام ص٢٥١ (الموطن الثامن والعشرون)

"خداوندعالم نے کھ فرشتے زمین پر مامور کرر کھ میں جوزمین کی سر کرتے ہیں اور اال ارض میں سے جو کوئی مجھے سلام کرتا ہا ہے جھے تک پہو نچاتے ہیں۔' دوسری

"جب كوئى مجمع سلام كرتا بي توحق تعالى مير ، بدن ميس ميرى روح كوداخل كرديا بي كريا كاجواب دول-" نيزآب في يجى فرمايا علا "میری وفات کے بعد کوئی ایسا بندہ نہیں جوسلام کرے اور جرکیل میرے پاس

آ کر بید کہیں کے فلاں ابن فلال نے آپ کوسلام کیا ہے چھریس اس کے جواب یس كبرا بول-وعليه السلام ورحمته الله وبركاته-"

۵۱۱ روضة الواعظين ج معني ٣٢٣ (منشورات الرضى - تم وسنن نسائي (مطبوع بيروت واراحياء التراث العربي) جساكاب المعوباب التشبد صفحة ١٦٠-ال بعارالانوارج ١٨ صفي ١٨ يس جال الاسبوع كواله عصرت صادق آل محمد عاى

طرح کاروایت آئی ہے۔

كال بحارلالوارج ٩٣ صفي و ٤٠ بوالدامال طوى ج ٢ صفي ١٩٠-

"جبوضوے قارغ بوجاؤتو كيو" اشهدان لا الله وحده لاشریک له واشهد ان محمدا عبده و رسوله "اور پراس کے بعد می رصلوات بهيجو - اگرتم ايما كرو كوتمهار يك ابواب رحمت كشاده بوجاكي ك-

(٥) علاء المست من في امير المونين عليه السلام بروايت كى م كرآب في لما ا "اذا مر رتم بالمسجد فصلو اعلى النبي صلى الله عليمه والمه"

"جب كى مسجد كى طرف سے كزروتو حضرت رسول خداصلى الله عليه آله وسلم ير صلوات جمیجو" اسکی دوطرح سے تشریح کی گئی ہے ایک مید جب معجد میں داغل ہوتو آ مخضرت پيصلوات جيجو\_

دوسری تشریح یوں کی تھی ہے کہ اس مے معنی "علی المسجد" کے میں یعنی جب مجد کی طرف ہے گزروتو آنخضرت رصلوات جمیجو۔

يلي شريح كى تائدابو بريه في كى اس مديث بيروتى بجور ول فدا مروى بي جبتم ميل كولى مجدمين آئة محدوة المحد (صلوات الله عليهم) رصلوات بييع "-اور دو مرى تشريح كى تائد من كتب احاديث من بدروايت ندكوره بي كد" جب مجدي تبارى نظريز يتوصلوات يزهون

نيزعلاءا بلست لي فصرت فاطمه بنت المحسين عليه السلام عدوايت

- سم إجلاء الافعام ص ويشارو ١٣١٥ وص ٢٨٨ ، أحميل تسياماً كالضافد بينريبي مضمون احقاق الحقُ ج وص ۱۲۲ رجی ہے۔
  - جلاءالافهام ص٢٢٠
- جلاءالاقهام (حاشير ٢٥٥) بحواليز ل الإبرار وص ٢٢٨ \_٢٢٨ (الموطن الثاس) \_

ك بكرة ب فرمايا "جبرسول خدا صلى الله عليه آلدوسكم مجديس داخل موت تو آپ صلوات پڑھتے اوراس کے بعد کہتے 'رب اغفرلسی دنوبسی وافقح لسی ابسواب رحمتك "اورجب مجد عابراً تقوسلام بمجة اورفر مات "رب اغفرلي ذنوبي وافتح لي ابواب فضلك"

بعض روایوں کے میں نہ کور ہے کہ مجد میں داخل ہوتے اور اس سے نکلتے وقت "اللهم صل على محمد وآل محمد"كم ليكن مجدش وافل وخارج ہوتے وقت صلوات پڑھنے کی روایت جارے اصحاب وراویان سےمروی نظر نہیں آتی البت خاص دعا كي اسموقع كيليملتي بين اور جردعات بلصلوات برصني كا كيد إلى الحكد جب تك انسان صلوات نبيس يره عناسك دعا مجوب رئت إدرباب اجابت تكنبيس كينيختي -(٢) ہرنماز کے بعدخاص طوریہ نماز مغرب وضیح کی تعقیب میں ضرور پڑھنا جا ہے۔

حضرت امير المومنين عليه السلام عروى بكد"جب انسان نماز سے فارغ ہوجائے تو اے جاہیے کہ محمد وآل محمد علیہم السلام پیصلوات بھیجے اور خدا ہے جنت کی د عااور جہنم سے نجات کا سوال کرے نیز دعا کرے کہ خداا ہے حور مین کا ہمسر بنائے۔اس لئے کہ جو خف بھی رسول خدا پر صلوات بھیجا ہے اس کی دعاباب اجابت تک جاتی ہے اور جو مخص خدا ے جنت کے لئے دعا کرتا ہے جنت اس کی دعا پہتی ہے بارالہا مجھے اپنے بندہ کوعطا فرما جیا کہ وہ چاہتا ہے اور حورمین کہتی ہیں معبود جھے اس بندہ کی خواہش کے مطابق اس کی زوجیت میں دیدے الے

ابن بابوریا بی کتاب ثواب الاعمال في مین حضرت صادق علیه السلام ہے روایت

جلاءالافعام ص ٢٧٧ (الرطن الثامن ) مين اس صفحون كي حديث ہے۔

عدة الداعي ص١٩٠ (بارجمه كما بفردي جعفري مشهد)-

تواب الاعمال (١٣٩١ق) ص١٨٦٥

كرتے ميں كرآپ نے صباح بن سبابہ سے فر مایا: "كياتم جاہتے ہوكہ ميں تهيس ايس چيزكي تعليم دوں جو تهيس كرى آتش جبنم سے

محفوظ ریکھے راوی نے عرض کی ہاں آپ نے قرمایا:

" نماز صبح ك بعد مومرت الملهم صل على محمد وآل محمد كرو خداوندعالم اس کی وجہ ہے تہمارے چیرہ کوگری جبنم مے محفوظ رکھے گا۔"

نیزای کتاب میں ولے حضرت امام موی کاظم علیدالسلام سے روایت ہے کہ: " جوخص بعد نماز شبیج لیعنی بعد نماز جعفر طیار اور بعد نماز مغرب زانو بد لنے اور کسی عبات كرن عالى :

"ان الله و ملانكته يصلون على النبي ....اللَّهم صل على محمد و آل محمد" كم و فداوند عالم اسكى سومرادي پورى كرتا بسرونيا كي اور تين آخرت كي"-

راوی نے کہا کہ میں نے عرض کیا مولا مصلوات ملائک اورصلوات خدا کے کیامعنی میں آپ نے فرمایا:

" خدا اور طائكه كى صلوات المخضرت كے باكيزگى كى دليل ب اور موضين كى صلوات آ تخضرت کے لئے دعاہے"۔

- (2) كوئى دعاكرتے سے بہلے ال
  - (٨) كى بھى دعاكے اختام پـ-

اس سلسلہ میں روایت اس سے قبل گزر چکی ہے۔ ویکر سے کداگر کوئی دعا کرنے والا " مل الواسال (العال (العال ما المال المال

سنن رزنى ، ج ٢٠٠٥ باب ١٣١١ مديث ١٥٩٠ ج ٥٥٥ م ١٤١٠ باب ٢٢ ، مديث משמור משת הייניניוני ולייב אים משם

شرح وفضائل صلوات شخص صلوات پڑھنے ٹی سمنجوی کرے یا کوئی دعا ہی نہ کریتو وہ معادت دنیاو آخرت ہے

في صدوق ال في حضرت صادق عليه السلام مدوايت كى بكد : " جبتم میں ہے کوئی دعا کرے اور وہ اس دعا میں حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلەدىمكم كونە يادكر بے تواس كى دعارا ەجنت نېيس پاسكتى''

اگر چال حدیث کو یول بھی کہ سکتے ہیں کداس میں" صلی " ہے مرادتماز ہے اور بیان لوگوں کی رد کیلئے کانی ہے جونماز کے تشحد میں صلوات کودا جب نہیں سمجھتے یا جوا ہے بدعت قرار دیے ہیں۔

- (۹) خطبه جمعه وعیدین اورنماز استسقاء وغیره میں پڑھنا۔اس کئے کہ ہمارے مذہب میں خطبہ مذکورہ میں صلوات پڑھنا ارکان خطبہ میں ہے ایک رکن ہے لیکن علماء اہلسد کا اس میں اختلاف ہے زیادہ ترائے متحب جانتے ہیں۔
  - (۱۰) روزانه
    - (۱۱) برشب میں

جیما کداس سے بل جائع الاخبار سال کے دوالہ تے ویکا گیا ہے کدرسول فدا

" یاعلی جو شخص ہردن یا رات میں مجھ پرصلوات بھیجا ہے اس کی شفاعت مجھ پر واجب إر چهوهال كباريس سيهو"

ثواب الاعمال دعقاب الاعمال ١٣٩١ ق تهران بص ٢٣٦ پر قدرے اختلاف کے ساتھ بیہ روايت موجود ہے۔ جامع الاخبارصل ٢٨ ص٧٩

وسلم نے فرمایا:

'' جو شخص جمہ کے دن مجھ پہر سوبار صلوات بھیج گاحق تعالی اس کی ساٹھ ماجتیں پوری کریگاتمیں دنیا بیں اور تمیں آخرت میں''

جامع الاخبار میں ذرکور ہے کہ حضرت رسول خدا سلی الندعلید وآلہ وسلم نے فر مایا: '' جوشخص جمد کے دن سومرتبہ بھی پرصلوات بھیج حق تعالی اس کے اس سالہ گنا ہوں لو بخش دے گا''

حضرت امام موی کاظم ۱ علیه السلام سے منقول ہے:
''روز جعہ بہترین انکال بعد عصر سومرتبہ محمد د آل محملیهم الصلوۃ والسلام پرصلوات
بھیجنا ہے اگر اس میں زیادتی کر بے قوافضل ہے'

جامع الاخبار الى ميں رسول خداصلى الله عابيدة آلدوسلم سے منقول ہے كہ آپ نے فر مايا روز جمعہ مير سے اور پہت زيادہ صلوات بھيجو يا در کھواس روز کا ہر کسل دوگنا شار کيا جاتا ہے اور خداوند عالم سے مير سے لئے درجہ وسيله كى دعا كرد كى نے سوال كيا بيد درجه وسيله كيا ہے آپ نے فر مايا وہ بہشت كا ايبااعلى درجہ ہے جہاں پينجبر كے علاوہ كوئى نہيں پہنچ سكتا ميں اميد كرتا ہوں كدوہ پنج ہر ميں ہوں گا۔

کتاب و عروس می حضرت صادق علیه السلام سے روایت ہے کہ جو محف شب جمعہ معمد و آل محمد صلوات الله علیه م الله علیه م پر صلوات بھیجا ہاں کا نور آسان کو تیا مت تک روش کرتار ہی ااور طائکداوروہ طک جو کہ قبررسول خدا صلی الله

اور دعوات را دندی سمالے کے حوالہ سے تحریب کہ آنخضرت نے فرمایا:
'' جو محف اخلاص نیت ہے جس دن بھی جمھ پہتین بارصلوات بھیجے اس کے لئے خداد ندعالم پرلازم ہے کہ اس کے گنا ہوں کو بخش دے'

- (۱۲) پنجشنبه کو بوقت عصر
  - (۱۳) شب جعد
  - (۱۲) روز جمعه

شیخ طوی ها فرماتے ہیں کہ متحب ہے کہ جعرات کو عصر کے وقت جعد کے روز غروب آفاب تک حضرات مجمد وآل محمد صلوات اللہ معلم پر بہت بہت صلوات بھیج ۔ اور پھر کے۔

"الله م صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم وا هلك عد وهم من الجن والانس من الاولين والآخرين" والراس صلوات كوموبار كم تواس كر لئر بهت فضليت وعظمت -

ابن بابویہ ال حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ 'جعد کے دن محمد وآل محم صلوات اللہ علیم پرصلوات بھیجنے سے زیادہ کوئی بھی عمل فضل نہیں''

نيز حفرت امام رضاعليه السلام بروايت بي كدي حفرت رسول خدا صلى الله عليه وآله

ای تواب الاعمال ص۱۸۹ و بحار الانوار ۸۶۶ مس۸۷ بحواله محاس ۵۹ پریمی روایت حضرت امام صادق علیه السلام سے مروی ہے۔

ول جامع الاخبار ص ١٩ فصل ٢٨ روايت ٢٩ ــ

مع بحارالانوارج ٨٩ ص ١٣٢ بحالدالعروى-

سل بحارالانواري ٩٣٠م، ٤١٠ وايت ٢٢، بحاله ووات راوندي-

<sup>10</sup> مصاح معجد ص ۲۲۲-

ال اصل روایت بحارالانوارج ۹۳ ص ۵ پر بحواله خصال ندکور بے ۱۰ مضمون کی حدیث اور ایسال عمال می ۱۸ پر بحواله خصال ندکور بے ۱۰ مضمون کی حدیث اور استال می ۱۸۹ پر بھی ہے۔

عل الواس الاعمال (مطبوع شيران المساق) ص ١٨٥-

شرح وفضائل صلوات.....

كى بركات سے فيضياب موگا۔ اس لئے كد مجھے بيفروى كى بے كدروز پنجشنبہ بوقت عصر آسان سے ملائکہ کا ایک گروہ نازل ہوتا ہے جسکے پاس نورانی قلم اور صحیفے ہوتے ہیں وہ ان صحیفوں پرموا مے صلوات کے پچینیں لکھتے سیسلسلہ روز جمعہ تک قائم رہتا ہے۔

امام جعفرصا دق عليه السلام عروى م كه ١٥٥

" قیامت میں خداوند عالم تمام ایام کولوٹائے گا جے تمام خلائق محسوں کریں گے اور یقین کریں گے کہ میرو ہی ایام جہال ہیں ان ایام می جعدسب کے چیش پیش ہوگا۔اور پھر میر دن خداوندعالم کے سامنے بیگواہی دیتے ہوئے کہ فلال بندہ نے روز جمعہ صلوات جیجی ہے ال فخص کی شفاعت کرے گا۔''

کی نے عرض کی کرزیادہ صلوات ہے کیا تعداد مقصود ہے؟ اور ریک وقت بہتر ہے آپ نے فر مایا نماز عصر کے بعد سومر تبیسلوات جمیجو۔

پهرسوال کیا گیا جم کس طرح صلوات بھیجیں۔

آپ نے فر مایا یوں کو ''الملهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم"

بجراى كتاب ٢٦ مين تحريب كدجو مخص روز جعد محمر وآل محملتهم السلام پرسو مرتبه صلوات بهيجنا باورسومرتبه استغفار كرتا باورسوبار' قل عوالله احد' كى تلاوت كرتا ہاں کے جملہ گناہ بخش دئے جاتے ہیں۔

شیخ شہید ٹانی سے ایک رسالہ میں حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے

شرح وفضائل صلوات

عليدة الدوملم يرموكل ب قيامت تك الشخف كي لئ استغفاركرت ربيل كي " بيحديث كتاب "مقعد الع يس بهي ذكور --

اورشہید ٹانی ۲۲ نے اپنے بعض رسائل میں الم جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کی ہے کہرسول خداصلی اللہ عابدوآ لدوسلم فے قرمایا:

"منورشب وروز میں مجھ پرزیادہ سے زیادہ صلوات بھیجولینی کہشب جمعداورروز جعن راوی نے بوچھازیادہ صلوات کیامطلب؟ کس قدر آپ نے فرمایا سومرتبداوراگر اس سے زیادہ ہوجائے تو بہت اچھا۔

جمال الاسبوع سي معرت صادق عليه السلام عدوايت بك" جب شب جعد موتی ہے تو آ سان سے بے شار ملائک زین پرآتے ہیں جن کے ہاتھوں میں عاندی کے قلم اور سونے کے ورق ہوتے ہیں وہ شب شنبہ تک کچھنیس لکھتے سوائے ان صلوات کے جو محد آل محصیصم السلام رہیج گئی ہے ہی ان شب وروز میں زیادہ سے زیادہ

پھرآپ نے فرمایا جملسنتوں میں سے ایک سی سے کہ آ مخضرت اور ان کے المليت پر جمعه كو مزارمر تنباورد بكرايام مين سومر تبصلوات جيجي جائي

كتاب فقد الرضامين من مذكور بك "شب جعدوروز جعدة تخضرت صلى القداليد وآلدوسلم پرزیادہ سے زیادہ صلوات بھیجو' اورا گر کوئی ہزار مرتبہ صلوات بھیجے گا تو یقیناوہ اس

بحارالانوارج ٨٩ ص٣٥٣ روايت ٣٢ بحواله العروس وبحارالانوارج ٩٠ ص ٩١ ذيل روايت م بحواله جمال الاسيوع ص ٢٨٨ تاص ١٥٥ ـ

٢٦ ا بحارالانوار ج ٨٩ ص ٣٥٥ زيل روايت ٣٣٠ بحواله العروى\_

بحارالانوار ج ٨٩ ص ٣٥٨ ولل روايت ٣٦ بحواله شهيدة في-

بحارالاتوارج ٨٩ ص ١١٣ بحواله المقنعم ٢٦

٣٢ بحارالانوارج ٨٩ ص ١١٣ بحوالة محميد ثاني\_

جمال الاسبوع (مطبوع الرضي في م) ص١٨٣ -١٨٣ بحواله فصال ٢٥ ص ٢١ بحار الانوار ج ۹۳ ص ۵۰ نيز ج ۹ مس ۲۵۳ بحواله العروس

٣١ بحارالانوارج ٨٩ ص٥٠٠ ٢٠٨ بحواله فقدالرضار

۱۰۸ ......شرح وفضائل صلوات

روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا:

"روز جمعه مجھ پدزیادہ سے زیادہ صلوات بھیجواس لئے کہ جوبھی مجھ پرزیادہ سے زیادہ صلوات بھیجا ہے وہ میرے نزدیک ہے اور جوخص روز جمعہ مجھ پہموم تبہ صلوات بھیجا ے وہ قیامت کے دن نورانی چیرہ کے ساتھ محشور مو گااور جوروز جمعہ مجھ پیہ ہزار مرتبہ صلوات بھیجنا ہے وہ اس وقت تک نہیں مریکا جب تک کہ جنت میں اپنی جگہ نہ و کھولے۔

شیخ طوی و تقعی ۲۸ نے حضرت صادق آل محملیم السلام سے روایت کی ہے کہ جوخض نمازم اورنماز جعد كابعد السلهم اجعل صلواتك و صلوات ملانكتك و رسلك على محمد و آل محمد"كتا جاسكاناه ایک سال تکنیس تکھے جاتے۔

وعائم الاسلام 79 من حفرت رسول خداصلى القدعليدوآ لدوسكم سروايت بك آ پ نے فر مایا'' جمعہ کے دن مجھ پیزیادہ سے زیادہ صلوات بھیجواس لئے کہاس دن ہرعمل کو دوگنا کرویاجا تاہے (لینی اس کی دوہری جزاملے گی)۔

المام صاوق عليه السلام في فرمايا مع جب روز جعه طلوع بوتا بي خداوندعالم ایک گروه ملائک کو بھیجتا ہے تا کہ وہ شب تک بھیجی جانے والی صلوات کو تحریر یں۔

امام محد باقر عليه السلام في فرمايا اس كروز جمد برعمل كودد براتسليم كياجاتاب للبذااس دن زياده سے زياده صلوات بيجوادر صدقه دودعا تي كروب

بحار الانوارج ٨٩ ص ٣١٥ نيز بحار الانوار ج ٨٩ ص ١٨٣ پر بھي اي مضمون كي حديث واروب ب

(١٥) ماه مبارک رجب خصوصاروز بعثت بھی صلوات بھیجنے کی تاکید کی گئی ہے۔جبیباک مصباح متعجد الم مسحن بن راشد بروايت بكرانبول في حفرت المام جعفرصاوق علیہ السلام ے عرض کیا کہ کیامشہور عیدوں کے علاوہ بھی کوئی عیدہے آپ نے فرمایا سب ے پرعظمت و وون ہے جس دن حضورا کرم صلی اللہ عابید وآل وسلم مبعوث کئے گئے۔

میں نے پوچھاوہ کون سادن ہے۔

آپ نے فر مایا وہ روز شنبہ کار جب ہے۔

میں فے عرض کی اس روز کون سے اعمال بجالانے جا ہے؟

آ پ نے فر مایاروز در کھواورزیادہ سے زیادہ محمدوآ ل محمد صلوات اللہ علیہم پرصلوات بھیجو۔

(۱۲) ماهشعبان :

امام سيد الساجدين حضرت على بن الحسين عليه السلام ع أيك صلوات واردب جے ماہ مبارک شعبان میں وقت زوال پڑھنا جا ہے۔ بیصلوات مصباح متھجد ٣٣ وغیرہ

كتب المسعت من ذكور بك د "آسان برايك درياب جدديائ بركت كمت میں اس دریا کے کنارے ایک درخت ہے جے درخت تحیات کہتے میں اس پرایک آشیانہ ہے جس میں مرغ صلوات رہتا ہے جب ماہ شعبان میں کوئی بندہ مومن آنخضرت پر صلوات بھیجنا ہے توحق تعالی اس پر ندہ کو حکم دیتا ہے کہ وہ دریائے برکت میں غوط لگائے چنانچہوہ پرندہ فوطدلگاتا ہے اور جب دریا کی طرف سے اثتا ہے تواس کے پروں سے شکنے والے پانی کے ایک تطرہ کے عوض خداوند عالم فرشته خلق کرتا ہے اور وہ تمام ملا تکہ بیج و

حوالدسابق ص ٣٦٣ بحواله مصباح متفجد وحنة الامان ص ٣٢٠-بحارالانوارج ٨٩ ص ٣٦٣ روايت ٥٦ بحوالد دعائم الاسلام ح ١ ص ٩ ١٥-

۳۲ مصباح المتعجد ص۷۵۱ اس مین سین بن راشد سردایت ہے۔ ۲۳ مصباح التعجد ص۷۱ عدد فی نے مفاح البحان میں بھی اس صلوات کو تر کیا ہے۔

اصول کانی و بی عبدالله بن دمقان بردایت ب کدیس مفرت امام رضا علیدالسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سدریا فت کیا کہ مولا اس آیت 'و ذکسو اسم ربه فصلی " میں سے کیامراد ہے۔

پھریں نے خود ہی کہا کیااس سے سیمراد ہے کہ جب یادالی آئے اٹھ کھڑا ہو اور نمازادا کرنے لگے۔ آپ نے فرمایا بی شکل امر ہے۔

میں نے عرض کی میری جان آپ پر قربان پھراس سے کیا مراد ہے۔ آپ نے فر مایا اس سے مراد سیسے کہ جب اسم باری تعالی یاد آئے تو محمد وآل محمر صلوات اللہ تعظیم پر صلوات مجھیجو۔

مؤلف : علاء اہلسدت نے بہت سارے مقامات کا تذکرہ کیا ہے۔ اس جہال صلوات پڑھنے کی تاکید کی گئی ۔ لیکن علاء المدیکے یہاں ان موارد کے علاوہ دیگر مقامات کیلئے نص نہیں لتی ۔

۱۱۰ تکریم پرورد گاریش مشغول ہوجاتے ہیں اور ان کی جملت بیچ وتقدیس کا ثواب اس بندہ مومن

تریم پروردگاریس مشغول ہوجائے ہیں اور ان کی جملہ بچے ونقدیس کا تواب اس بندہ موسی کے نامہ اعمال میں تحریر کیا جاتا ہے۔

نیزید بھی روایت ہے کہ ماہ شعبان میں ایک بارصلوات پڑھنا دوسر ہے ہینوں میں دس بار پڑھنے کے برابر ہے۔

(١٤) ماه مبارك رمضان ش

اسسلسله مين احاديث فصل چهارم فائده يس مي مي تحرير كائن بين ١٣٥ هي

(۱۸) کمی پھول یا دوسری طرح کی خوشبومحسوس کرنے پر... کتاب روضت الواجظین ۲سے ومکارم الاخلاق ۲سے میں مالک چنی سے روایت ہے کہ:

میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک خوشبودار چیز پیش کی آپ نے اے سونگھاا ہے اپنے آنکھوں پہ ملا اور کہالکھم صل علی محمد وآل محمد۔

پھرآپ نے فر مایا جیسا کہ میں نے کیا اگریٹمل دوسرے بھی کریں تو قبر میں جانے سے قبل ہی اس کے تمام گناہ بخش دے جائیں گے۔

علماء الملسنت نے حضرت رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا'' جو خض خوشبو محسوس کر ہے اور بھی پر صلوات نہ بھیج اس نے بھی پرظلم کیا۔

(۱۹) جب انسان کو چھینک آئے یا اس کے پہلو میں کسی مداسرے کو چھینک آئے تو مسلوات بڑھے ہے۔
صلوات بڑھے ۳۸ ۔

المعلى المراجع على المراجع الم

٢٠ سورة الاعلى، آيت ١٥\_

اس جلاء الأفهام، باب جبارم، ص ١٩١٠

سم مع مع فصل چہارم میں بیروایت فد کورہے۔ ۲سے روضیدالواعظین (منشورات الرضی قم) ج ۲ مس ۱۳۲۷ء ۔ سمار مالاخلاق میں ۱۷۔

المع اصول كافى (مترجم) ج سم صهه ۱۳۲۸ روايت ۹۰۸ ۱۰۹۰ اندا ۱۲۹۰ و بحار الانوار جم المعالم من ۲۵۲ مند ۱۰۹۰ من ۱۵۳ مندر جلاء الافعام من ۲۵۲ مندر ۲۵۴ مندر ۲۵

## صلوات پڑھنے کے آداب

آية "ولا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً" ل

اس آیت سے بیاستفادہ کیا جاسکتا ہے کہ آنخفرت ملی الشعلیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی ادب واحترام کے ساتھ لینا چاہئے نہ یہ کہ توامی اور بازاری طریقے ہے۔ اور صلوات پڑھتے وقت آداب ظاہری وہاطنی کوئموظ خاطر رکھنا ضروری ہے۔ نیز صلوات قلب کی گہرائیوں سے پڑھنا چاہئے۔

آداب باطنی : لیمن کدان کانام لیتے وقت ان کی شرافت و بزرگی ،عظمت واجمیت کو پیش نظر ریکھے۔

آ داب ظاہری: بیہ کہ نجاست کے عالم میں اختیاری طور پدان کانا م نہ لے۔
دوسرے بیر کہ صلوات کو ذریعہ شہرت و نیک نامی نہ بنائے۔ اور نہ ہی لوگوں پ
احسان جنانے کی غرض اور جاہ وجلال حاصل کرنے کے لئے صلوات بھیجے بلکہ صلوات بھیجے
وفت دل دو ماغ جملہ اغراض دینوی سے پاک ہوں۔

برجلس ومحفل من صلوات بصيح

چنانچاصول كافى ع صحفرت امام صادق عليه السلام عفقول بكدسول

ا سورهٔ نورهآیت ۱۳\_ ع اصول کانی مترجم،ج ۲۸م م ۲۵۲

| ۵ | ح وقضائل صلوات | , , |
|---|----------------|-----|
| _ |                | //  |

میں، دریا میں بنجر زمین پریا کارآ مدزمین برگرے ہرایک کا حساب ہے کونسا قطرہ بادل ے جلد جدا ہوا، کونسا قطرہ جلد سینئے زمین ملے محق ہوا ، کونسا قطرہ ہوا میں ایک دوسرے ہے مل گیاان سب چیزوں کامیرے پاس حساب ہے۔ آتخضرت کے دریافت کیا کہ کیا کوئی الیاحساب بھی ہے جس کولکھنے سے تو عاجز آجاتا ہے۔اس ملک نے جواب دیا کہ جب بند کا مومن خلوص نیت کے ساتھ آپ پرصلوات بھیجنا ہے تو ایک بارے لے کروں بارتک اگر صلوات بيجي گئي ہے تو ميں اس كا ثواب شار كرليتا ہوں ليكن جب وه كيار ه مرتب صلوات بهيجنا ہے تو میں کیا بلکہ زمین واسمان پر جتنے بھی حساب کرنے والے ہیں وہ سب اس کے ثواب كا شاركرف عاجز موجاتے بي اورخداك علاوه كوئى بھى اس كاشار نبيس كرسكتا۔

شرح ونضائل صلوات

خداصلی الندعایدوآلدوسلم نے فرمایا۔ جہاں کچھلوگ جمع ہوں اوراس جگداس میں خدا کو يا دنه كرين اور جمي پرصلوات نه جميعين وه بزم ان كيليخ حسرت وياس كى بزم قراريا ينگى ليكن اگروہ برماہو ولغواور معصیت و پرائی کی برم جوتواس میں صلوات پڑھنے سے گریز کرے۔

صلوات را معت وقت دل وزبان ایک بول ندید کدول کی اور طرف اور زبان کمین

صلوات برا صنة وقت نيت قرب البي اورتوسل رسالت اورموافقت ملائك كي مو-

الخضرت كوماضرونا ظر مجمعة بوئ صلوات بره هـ-

صلوات کے آداب جوعلاء نے حریر کئے ہیں ان میں سے ایک بیب کے مہت زیادہ

صلوات رو ھے۔

بعض علاء جب صلوات بهجتم بين تو عمياره مرتب سے منہيں بھيج اسكى وجدد ه صديث ہے جے صاحب مصباح القلوب نے قل کیا ہے کہ 'رسول خدا نے شب معراج ایک فرشتے کود کھا جس کے ہزاروں باتھ تھان ہزاروں باتھ میں ہزاروں انگلیاں تھیں اوروہ ان الكيوں عاب كرتا تا حوت رسول كريم نے اسے ديكھ كر معزت جريك سے بوچھا یہ کیا لکھتا ہے؟ جرکیل نے جواب دیا کہ بیفرشتاس کام برمعین کیا گیا ہے کہ وہ بارش کے قطروں کے صاب رکھے۔

المخضرت نے اس ملک سے بوچھا کہ کیا تیرے پاس بارش کے قطرات کا حساب ہے؟ اس نے وض کی اِل۔

حفرت نے دریافت کیا کہ کب صیحاب رکتا ہے۔

مك نے جواب دیا اس روز عمرے یا سیارش كے قطروں كا صاب ہے جس روز ہے خدانے جمعے پیدا کیا ہے اس روز ہے جتنی بھی بارش ہوئی اس بارش کے جتنے بھی قطرات صحرا

# ساتویی فصل " "انبیاء اور غیرانبیاء کاصلوات کی برکت سے بلند مراتب اور انبیاء کاصلوات کی برکت سے بلند مراتب اور انہم مقاصد کا حاصل کرنا"

اختصاص لے میں امام محمد با تر علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ سے جابر انصاری نے کہا کہ میں نے حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وہلم سے عرض کیا کہ آپ حضرت علی علیہ السلام کے سلسلہ میں کیا فرماتے ہیں۔

تو آپ نے فرمایا و ومیر انفس ہے

جارے پھر کہا کہ آپ امام حسن و امام حسین کیم اللام کے سلسلہ میں کیا رماتے ہیں؟

آخضرت نے جواب دیاوہ دونوں میری روح اوران کی ماں فاطمہ میری پار ہُ جگر ہے۔ جس نے انہیں تکلیف پہنچائی جس نے انہیں خوش کیا اس نے جھے تکلیف پہنچائی جس نے ان سے سلح نے جھے خوش کیا جس نے ان سے سلح کی اس نے جھے خوش کیا جس نے ان سے سلح کی اس نے جھے ہے جنگ کی جس نے ان سے سلح کی اس نے جھے ہے سلح کی۔

اے جابرا گرتم چاہتے ہوکہ تہماری دعا کیں متجاب ہوں تو ان کے اساء کے توسط ے خدا سے دعا مانگواس کے کہ خدا کے نزدیک ان کے اساء کے علاوہ کسی کا محبوب نہیں۔

ل بحارالانوارين ٩٨،٩ مل ٢١، روايت ١١، بحواله اختصاص ٢٢٣\_

حضرت آدم نے ان ہزرگ حضرات کواپی دعامی وسلدنہ بنایا اس وقت تک صفی اللہ نہ بن

اس طرح حضرت نوح عليه السلام كوطوفان اور براس بلاسے جواس وقت نازل ہو کی تھی نجات کی ہے

"معانی الاخبار" سے میں مفضل روایت کرتے ہیں کدمیں نے امام جعفر صاوق علياللام عال آيت و اذا بتلى ابراسيم ربه بكلمات فاتمهن "٥ کے بارے میں سوال کیا کہ وہ کلمات کیا تھے جس کے ذریعہ خدا وندعالم نے ابراہیم عایبہ

آپ نے فرمایا، وہی کلمات تھے جن کے صدقہ میں حضرت آ دم عابیدالسلام کی توب قبول ہوئی تھی۔ جب انھوں نے کہا تھا خداوندا بجق محمہ وعلی و فاطمہ وحسن وحسین بیمم السلام میری توبہ تبول فرماتو خداد ندعالم نے ان کی توبہ تبول کی تھی۔

میں نے عرض کی وہ کون ہے کلمات میں جنھیں حضرت ابراجیم علیہ السلام نے تمام کیا؟ المام نے فرمایا وہ کلمات امام قائم علیہ السلام تک کے اساء گرامی تھے۔اس ہے بل امام على نقى عليه السلام كحواله الك حديث لى تحريك كن بكر آب في امام زاده عبدالعظیم ہے فر مایا کہ خداوند عالم نے جناب ابراہیم کواس لئے اپناخلیل بنایا کہ وہ حضرات محمدوآ ل محرصلوات التشيهم السلام پربہت زیادہ صلوات بھیجا کرتے تھے۔

اور بعض کابوں میں مرقوم ہے کہ جب حضرت آ دم علیہ السلام جنت میں واظل ہوئے تو جاروں طرف حوروغلاں نظر آنے لگیں لیکن آپ ان کی طرف متوجہ نہ ہوئے اس لئے كدوه آپ كيجنس يعنى آوميت مراضي ليكن جب حق تعالى في حضرت حواكو پيدا کیااوران پر جناب آ دم کی نظر پڑی تو آپ کے دل میں ان کی محبت جاگی اور آپ نے ان ے یو چھا کہم کون ہو؟ حضرت ہ اے چہرہ پر آٹارشرم دھیاء ظاہر ہوئے اور آپ نے کوئی جواب نددیا۔ای وقت جرکیل نازل ہوئے اور حضرت آدم مے فرمایا بیر والیس آپ ہی کیلے خلق کیا گیا ہے۔ جب حضرت آدم کو میمعلوم ہوا کہ حق تعالی نے بیلمت خاص أنبيس كے لئے فلق كى بو آپ نے ان پرتفرف كرنا جا با، حضرت جرئيل نے كہا اے آدم اگرآپان كے خوامش مند ميں تو آپان كان مهر "وي اور انہيں اپنے عقد ميں لے ليس تاكة پ ك فرزند حفرات ميجان ليل كه بغير مبر كے ورتوں پتصرف احجمانييں -

حضرت آدم عايد السلام ففر ماياءات بعائى تم توجائع بى بوكديس سافرعدم ہوں مجھ پر تہی دی وافلاس غالب ہے پھر بناؤ میں کیا کرسکتا ہوں۔اوراب جبکہ میں نقذ کی صورت میں پچھ بھی نہیں رکھتا۔ ﴿ اکوا پنے عقد میں کیسے لے سکتا ہوں۔ جبر نیل نے کہاا یک ہی صورت ہے کہ آپ تین بار صبیب خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرصلوات بھیجیں جن کے فضائل ساق عرش پہ لکھے ہوئے ہیں اور جن کی عظمتیں آپ نے ملا تکہ ہے تی ہیں تا کہ ق آپ پرطلال ہو عیس۔

نيزة ممليهم السلام كى بهت سارى احاديث عييس آيا ب كداتوبد حفرت آدم عليه السلام بھی انھیں حضرات محمد وآل محمد صلوات اللہ معمم کے توسط ہے قبول ہوئی اور جب تک

روضة الواعظين ،ج ٢٥٠٠ ١٧١ -

معانى الاخباريس ٢٦١\_

مورة بقر وء آيت ١٢٢-

بحارالانوار، بي ٩٣ من ٥٣ مروايت ٢٣ ، بحواليلل الشرائع ،ج ١م ٣٣ \_

بحارالانوارج ٩٣ من ٢٠ بحواله كشف الغمه ومعانى الاخبار من ١٢٥ ينز روضة الواعظين ،ج٢ من ٢٢ ،وغاية الحرام بحرانى ، باب ١٠٥٠ من ٢٢٣ ـ

شرح وفضاكل صلوات صلوات ير هے۔ جب بن اسرائل في اليا كياتوان كے بيار بھى شفاياب مو كئے۔

اور جہاں تک اطفال کے قبل کا واقعہ ہے تو اس کا سبب بیتھا کہ نجومیوں نے فرعون ے کہددیا تھا کہ بن اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں سے تیری ہلاکت ہوگ ۔ البذا فرعون نے تھم دیا کہ بن اسرائیل کے پیدا ہونے والے بچوں تول کردیا جائے اوران کی عورتوں کیلئے ایس ترکیب اپنائی جائے جس سے ان کے یہاں ولا دت نہ ہو کے۔ لیکن جوعورتیں حاملہ ہوجاتی تھیں اور ان کے یہاں ولادت ہوتی تو وہ اے چھیا کرجنگلوں، پہاڑوں، یاصحراؤں کی طرف لے جاتیں اور وہاں اسے چھیا کروس بارمحروآل محر ہیمم السلام برصلوات بردهكر جلى تين خداوندعالم اس صلوات ك بدله ميس بيح كى تربيت كيلي ایک ملک کومعین کرتا اور اس کی ایک انگل سے شیر جاری کردیتا تا کہوہ اس سے سیراب ہوسکیں اور دوسری انگل سے غذائے زم کا انتظام کردیتا تا کہ وہ پچاپی بھوک مٹا کے۔

بن اسرائیل کے ہزاروں بی قتل کردئے گئے اور آل فرعون نے بن امرائیل کی عورتوں کو اپنی کنیزی میں لینا شروع کردیا۔ اس عمل کے شروع ہوتے ہی بن اسرائیل حضرت موی تک پاس آئے اور انھول نے عرض کی یا نی اللہ ماری بہن بیٹیاں آل فرعون کی کنیری میں جارہی ہیں۔

حضرت موی " نے فرمایا کدان عورتوں سے کہددو جب ان میں کا کوئی مردان میں ے کی کوئنیزی میں لینے کے قصدے آئے تو بد حضرات محدو آل محدیدم السلام پرصلوات جیجیں۔ان عورتوں نے ایبا ہی کیا خداوند عالم نے اس کی برکت سے ان عورتوں کوآل فرعون کی کنیزی مے محفوظ رکھا جو بھی ان عورتوں کواپنی کنیزی میں لینے کی غرض سے آتا تو یا تو ميكام ين ألى ربتين يا إنى مرضى الان كالقرف من جلى جاتين يا يارى الحق موجاتى -یا پیر کرآ نے والاخود ہی ان پرمہر بان ہو جاتا اور انھیں کنیزی میں لئے بغیر واپس جلاجاتا۔ اور تفسیرا مام حسن عسكرى عليه السلام ميس اس آيت عے كے ذيل ميس مرقوم ہے۔ "واذانجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم و في ذٰلكم بلاء من ربكم

ترجمه- "اورجب ہم تے تمہیں (تمہارے بزرگوں)و) فرعون سے چیز ایا جو تمہیں بڑے بڑے د کھ دیکرستاتے تھے تبہار سے لڑکوں پر چھری چھیرتے تھے اور تمباری عورتوں کو (اپنی خدمت کے لنے ) زید در بنے دیے تھے اور اس میں تبہارے پر وردگار کی طرف سے بخت آ ز مائش تھی'۔

ال آیت کے ذیل میں تریے کال قوم کے عذاب میں سے ایک یہ می تا کہ بن اسرائیل ےآل فرعون معمار کا کام لیتے آل فرعون بنی اسرائیل کو لے جاتے اور ان سے مكانات كى تغير كرات ليكن أنحيس بي خطره بهى ربتا كهبين بيموقع ياكر بھاگ ندجا نمين للبذا اٹھوں نے ان کے پیروں میں رسیاں ڈالدیں اور پھران سے کہا کہ وہ مٹیوں کا گارااٹھا کیں اور سر پررکھ کرعمارت کے اوپر لیجا تھی، چونکہ پیروں میں رسیاں پڑی ہوتی تھیں اس لئے ان میں سے بہت سے زمیں پر گر کے موت کی آغوش میں چلے جاتے ، یا مفلوج ہوجاتے۔ یہاں تک کہ خدادند کریم نے حضرت موٹیٰ علیہ السلام یہ وحی کی کہ آپ ان لوگوں ے کہدد بیجئے کداینے کام ہے قبل محمد وآل محمد تیجیم السلام پرصلوات بھیجیں تا کدان کے امور آسان ہوجا کیں چنانچے افھوں نے ایسائی کیا اور ان کی مشکلات آسان ہو کیں۔

اور سی محمی تھم ہوا کہ جولوگ پہلے کا م کر چکے جی اور اس کی تکان کیوجے ہے بیار ہو گئے ې ده بهمي صلوات پر هميس اوراگر وه صلوات بهمي نه پره ه سکتے ہوں تو کوئي دوسرااس کے عوض

بحارالانوارج ٩٣ م ٢٢ - ٦١ ، روايت ٨٨ بحوالة فبيرا مام عليه السلام -

سوره بقره آیت ۸۸

شرح وقضائل صلوات

ماری فدمت کریں کے مال واسباب بر باوکر دیاجائے گا۔

یہودی میں جواب من کر پریشان ہو گئے آپس میں مشورہ کرنے گئے کہ آخراب کیا کیا جائے کے کسی مشورہ کرنے گئے کہ آخراب کیا کیا جائے کسی طرح مشرکیین کے ظلم واستبداد سے محفوظ رہا جائے ۔ ای درمیان چند دانشورول اور صاحبان بصیرت نے کہا ۔ کیا تم بھول گئے حضرت موٹ علیہ السلام نے نہیں کہا تھا کہ وقت مصیبت محمد وآل محمد المحمد السلام پر درود بھیج کران کے توسط سے خدا سے حاجت طلب کرنا میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اگرتم خلوص نیت اور تضرع وزادی کے ساتھ الیا کرو گئے قطرے خدا شہیں ہر مشکل سے نجات دیگا۔

تمام حاضرين نے كہاب شك نبى خدانے ايسانى فر الما تھا۔

پس جملہ حاضرین (یہودیوں) نے دعا کی پالنے والے بھجے حضرات محمہ وآل محمہ علیهم السلام کی عظمت وجالت ،شرافت ویزرگی کا واسطہ دشنوں نے ہمارے اوپر پانی بند کرر کھے ہیں اور پیاس سے دم گھٹا جاتا ہے ان بزرگ شخصیتوں کے صدقہ میں ہمارے لئے آب رحمت نازل فرما۔

پس خداوند عالم نے ان کی دعا قبول کی اور آسان پرابر رحمت الد کرآنے لگا۔ پھر
اس قدر بارش ہوئی کہ نبروچاہ چھلک اٹھے اور ان کے گھروں کے ظروف پانی سے لبریز
ہوگئے ۔انھوں نے کہا بے شک میہ ہم پے خداکا احسان ہے جو باران رحمت کا نزول ہور ہاہے
پھر میہ یہودی اپنی اپنی چھتوں پرآئے تو کیا دیکھا کہ یمی بارش مشرکین کیلئے اذیت رسال
طابت ہورہی ہے اور اس نے ان کے مال واسب ،سلاح جنگ ویگر اہم چیزوں کو برباد
کردیا ہے۔اس لئے کہ بیموہم وہ تھا جس میں بارش کا امکان بھی نہیں پایاجا تا تھا اوروہ اس
طرف سے بے قکر ہوکرا پنے مال واسب کوزیر آسان رکھے تھے۔اسکے بعد مشرکین کے شکر

اا ......شرح وفضائل صلوات

ا تفاقاً بھی ایسانہ ہوا کہ قوم فرعون کا کوئی آ دی بنی اسرائیل کی عورت تک آیا اور حق تعالیٰ نے صلوات کے صدقہ میں اسے نجات ندوی۔

تفیرامام علیدالسلام وین مذکور بے که حضرت امیر المومنین علیدالسلام نے فرمایا کہ خداوند عالم نے نبی آخر کو مطلع کیا کہ بہود آنخضرت کے ظہور ہے بیل ان پدائیان رکھتے ہے۔ اور آنخضرت پیسلوات پڑھنے کی وجداوراس کی برکت سے اپنے وشمنوں پر غلبہ حاصل کرلیا کرتے تھے۔

آپ نے بیجی فرمایا کمن تعالی نے یہودیوں کو بیتھم دیا کہ جب وہ کی مصیبت میں گرفتار ہوں تو حضرات مجمد وآل جملی المسلام کے توسط سے دعا کریں اور مدد ما تکسیں۔

چنانچة تخضرت صلى الله عاميه وآله وسلم كظهور عدل سال قبل قبيله "اسد" اور "خطفان" نو ويكر قبائل كى مدو عديد كه يهود يول يرحمله كيا ، شركيين تين بزركى تعداد مي شخطفان" خودي صرف تين سو، يهود يول نه خدا وند عالم عصرات محمد آل محمد تيمهم السلام كواسط عدد عاكى تنجيز مشركين كوفكست كا سامنا موا-

اب قبیلے 'اسد' اور خطفان نے آپس میں مشورہ کیا اور جملہ قبائل عرب ہے امداد
کی درخواست کی اس درخواست پہ ۳۰ ہزار مشرکین جمع ہو گئے اور انھوں نے ان تین سو
میرد دیوں پر جملہ کر کے انھیں ایک محلّہ میں محصور کر دیا۔ ان پہ دانہ پانی بند کر دیا گیا ان کے
گھروں میں کہیں ہے بھی اشیا ہ خوردونوش آنے کی گنجائش ندر ہیں۔

مجورا بہودیوں نے اپنا سفیر ان مشرکین کے پاس بھیجا اور ان سے امان ک ورخواست کی لیکن مشرکین نے اسے بھی قبول نہیں کیا اور جواب میں کہا ہم امان نہیں ویں کے بلکہ تم لوگوں کو آل کرنے کے بعد تمہاری عورتوں کواپی کنیزی میں لے لیس گے۔ بچ

عادالانوار، ج ٩٠ من ١٠ ذيل روايت البحوالي فيرام عليه السلام-

| ra     | ىرى وفضائل صلوات                        |
|--------|-----------------------------------------|
| 7 1997 | 1 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - |

لیکن جب رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم دنیا بیس تشریف لائے تو اب یہی یہودی اس بات پر حسد کرنے گئے کہ بید سول آخر عمر بی کیوں ہے۔ چنا نچھاس حسد کی وجہ سے انھوں نے آپ کی تکذیب بھی کی۔

نيزتفيرامام معليه السلام ولي مين الآيت "اذ قبال موسى لقومه ان الله يا مران تذبحوا بقرة "كذيل مي تحريب كد:

بنی اسرائیل میں ایک مخف کاقتل ہو تمیائی کو اسکے قاتل کا علم ندھا۔ چنا نچہ خدا کی طرف سے حضرت موی علیہ السلام پہوئی آئی کہ آپ بنی اسرائیل سے کہیں کہ وہ مخصوص مغات کی حال ایک گائے کو ذرح کریں اور پھراس گائے کے گوشت کا ایک گائے کو امتول کے جسم سے مس کریں۔ مقتول تھم خدا سے زندہ ہوکرا سے قاتل کا پہتہ بتا دے گا۔

گائے کیلئے جوشرا نظ بتائی گئیں تھیں ان شرا نظ کی حال ایک ہی گائے تھی جس کا الک ایک بی گائے تھی جس کا الک ایک بیتے ہو تھا چونکہ وہ محب محمد وآل محمد علیم السلام تھا لہذا اس نے خواب میں دیکھا کہ حضرت محمد وحضرت علی ملیم مالسلام تشریف لائے جیں اور فرماتے ہیں کہ چونکہ تو جمیں دوست رکھتا ہے لہذا ہم چاہتے ہیں کہ مجھے اس کا مجھے بدلہ دنیا میں عطا کیا جائے ۔ لہذا سنو جب سنج لوگ تمہاری گائے خرید نے آئیں تو فروخت کردینالیکن ماں کے تھم کا خیال رکھنا، ماں جستی قیمت لگائے اسے میں بی اے فروخت کردینالیکن ماں کے تھم کا خیال رکھنا، ماں جستی قیمت لگائے اسے میں بی اے فروخت کرنا گرتم ایسا کردی تو خداوند کریم تمہاری ماں جستی قیمت لگائے اسے میں بی اے فروخت کرنا گرتم ایسا کردی تو خداوند کریم تمہاری

ف موروبقر وآبية ٦٨ بنير برهان ج ابس ١٠٨، بحوالتغييرا مام حس عسكرى عليه السلام

المالا کیا ہوا کھانا کہاں سے ملی گا۔ ہم تو بغیر تہمیں نیست و نابود کئے محاصرہ فتم نہ کریں گے۔

یہود یوں نے جواب دیا جس نے پانی دیا ہے وہی کھانا بھی دیگا۔ چنا نچے انھوں نے

پر حضرات محمد وآل محمد محمد السلام کے توسط سے دعا کی نیتجناً ایک بہت بڑا تا فالد تقریباً دو

ہراراونٹ اور خچروں پراشیا وخور دنی بار کئے ہوئے یہاں وار دہوالشکر مشرکییں کواس کی بھنک

تک نہ گی جب بید قافلداس قرید تک پہو نچا جس میں یہودی محصور ہے تو حصار کرنے والے

مشرک سیاہیوں پہنینہ کا غلبہ تھا اور وہ خواب خراکوش میں پڑے ہوئے سے بید قافلہ آیا

یہود یوں کے قلعہ میں واضل ہوا اور اس نے اپنے پورے سامان گیہوں ، آٹا وغیرہ ان لوگوں

کے ہاتھ فروخت کردئے اور پھروا پس چلے گئے۔

کے ہاتھ فروخت کردئے اور پھروا پس چلے گئے۔

جب بیقا فلہوا کہ کچھ دور چلا گیا تو مشرکین کا گروہ نیند سے چونکا اور انھوں نے

ایک دو سرے ہے کہا کہ اب ہمیں یہودیوں ہے جنگ کرنا چاہتے اس لئے کہ وہ جموک ہے ۔

ہودیوں نے بین اورالی صورت میں ہم آسانی ہے ان پہ غلبہ حاصل کرلیں گے۔

یہودیوں نے بین کر جواب دیا۔ بھول جاؤ، کہاں کس خواب میں ہورب العالمین نے ہمارے کھانے پینے کا انتظام کردیا ہے تم جب موت کی نیندسور ہے تھے ایک قافلہ آیا تھا اور کثیر سامان ،غذا دے کر چلا گیا۔ اگر ہم چاہتے تو تمہیں اس نیند کے عالم میں موت کے گھاٹ اتار کئے تھے۔ لیکن ہم ظلم کرنا نہیں چاہتے ۔ اب اچھا ہیں ہے کہ تم اپنے اپنے گھر دل کو چلے جا دَاورا گراب بھی نہیں جاتے تو پھر ہم محمد وآل محمد تعمم السلام کے صدقہ میں دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم تہمیں ذکیل وخوار کرے۔

مشر کین اپنی ضدیداڑے رہے۔ واپس نہ گئے۔ پس یہودیوں نے حضرات محمہ و آل محمدیھم السلام کے توسط سے خداوند عالم سے مدو کی درخواست کی اوراپ تلعہ سے باہرآ محئے اوران تمیں ہزار لشکر مشرکین پرجملہ کردیا۔ تمام مشرکین کوانھوں نے قیدی بنالیا۔ حق تعالی کیطرف ہے دی آئی۔اے موی ان ہے کہ دیجئے کہ ہم وعدہ خلائی نہیں کرتے مگر پہلے اس گائے کی کھال کو''سونے'' ہے بھر تو دیں اور جب تک وہ اتنی اشرنی صاحب مال کوئیں دیتے اس وقت تک مردہ زندہ نہیں ہوسکا۔

ان لوگوں نے اپنے مال جمع کئے خدا نے گائے کی کھال میں وسعت دی۔ آمیس پچاس ہزاراشر نی آئی اور جب بیاشر نی گائے کے مالک کوٹل گئی تب جا کروہ مقتول نو جوان زندہ ہوا۔

یدد مکھر بعض بنی اسرائیل نے کہا - ہمیں پنیس سجھ میں آیا کہ آخر خدااس گائے کو درمیان میں کیوں لایا۔ آیا واقعی اس نو جوان کو زندہ کرنے کیلئے یا دوسرے نو جوان کوغنی کرنے کیلئے۔

للذا پھر خداوند عالم نے وی کی اے مولی ان سے کہدد یجئے کدان میں سے جوکوئی جھی زندگانی دنیا کوعیش و آرام میں بدلنا چاہتا اور بہشت میں اعلی مقام اور آخرت میں محمد و آل محملے علیمت السلام کی صحبت پیند کرتا ہے اسے بھی وہی فعل انجام دینا چاہتے جو بینو جوالن انجام دیتا تھا۔

اس نو جوان نے حضرت موی عابیہ السلام ہے من رکھا تھا کہ محمد وآل محمد ہم السلام کا شد کر ہ کرنے اوران پر درد دسلام ہمینے سے ضداوند کریم اس مخف کو جملہ خلائق پر نصیلت و بتا ہے جانچہ اس نو جوان کو بھی ای عمل کے عوض خدانے عزت بخشی اور مال عظیم سے نوازا۔ ورحم جنب اس نو جوان کو گائے کی قیمت کی تو اس نے حضرت موی علیہ انسلام سے موال کیایا ورحم جنب اس نو جوان کو گائے کی قیمت کی تو اس نے حضرت موی علیہ انسلام سے موال کیایا نہیں اللہ ہم وشمنوں سے اس مال کو کس طرح محفوظ رکھیں۔

نی اسرائیل- ارے بیکیا۔ اچھا چلوہم پچاس درہم دیے دیے ہیں۔

بنی اسرائیل جینے پر راضی ہوتے اس نو جوان کی ماں اسے دوگنا کردیتی یہاں تک کہ آخر میں میہ طے پایا کہ گائے لے لی جائے اور اس ضعیفہ کواس کے عوض اس گائے کی کھال میں جستدر سونا آسکے اتنا سونا دیا جائے۔ چنا نچے انھوں نے اس قیمت پر گائے لے لی اور اسے فردہ نو جوان کی لاش پر مارا۔ اور میہ کہا اسے ذریح کر کے اس کی دم کا حصہ کاٹ لیا اور اسے مردہ نو جوان کی لاش پر مارا۔ اور میہ کہا یا گئے کہ اس کیا قاتل کون ہے۔ کا قاتل کون ہے۔

تاگاہ اس جوان کی لاش میں حرکت ہوئی وہ زندہ ہوکر اٹھ جیٹھا اور آواز دی یا موی کلیم اللہ علیہ السلام ہمارے ان دو پچپازاد بھائیوں نے میری موت کا سامان کیا ہے۔ یک میرے قاتل ہیں۔

پی حضرت موی علیہ السلام نے ان دونوں قاتلوں کوسزائے قبل دی۔ لیکن اس قبل جب گائے کا گوشت اس متقول کے جسم سے پیلی بارمس کیا گیا تھا تو دہ زندہ نہیں شرح وفضائل صلوات .....

یہ جائیں وہاں کھنڈر کے درمیان بزار بادینار ہیں وہ اس دینارکو نکال کراس میں سے گاتے ك لئے چندہ لينے والوں كى رقم كووالي كرويں باقى كوآئي مى برابر برابر تقيم كرليس فدا وندعالم ان کے مال میں بر کت دیگا اور ان کے مال کودو گنا کردیگا۔

اوران سے ریجی بتادیجے کہ بیجوتم لوگوں کے مال س برکت دی جار بی ہے بیکر وآل محمليهم السلام كووسيله بنانے كى جزاء ہے۔

بعض کتابوں میں تریہ ہے کہ الے کہ مفیان توری نے کہا کہ میں ایک مرتبہ فج کیلئے حميا اور جب مدينة منوره من پينيا اور دوخته مرورانبيا صلى الله عليه وآله وسلم برحاضري دي تو میں نے ایک سمیل اباس ، خوشحال اوجوان کو دیکھا جس کے چمرہ کی سرخی اس کے میش و عشرت كى كوا وهي وونوجوان روضة مطهر برصلوات يزهد بإتمار

على في سوجا كماس فوجوان علاقات كركاس كى خوشى كاسباب دريافت كرون كداى اثناء ين زائرين كاايك جم غفيرا يا اوروه بهارے درميان حائل ہوكيا۔ يي اب يهال سے مكركيا تو وہال بھى درميان طواف بيت الله اس محض كى زبان سے سوات صلوات کوئی چیزنت فی می نے اس سے زیادہ صلوات بڑھنے کی وجد جانی جا بی لیکن پھر جمع ہمارے درمیان آگیا اور ہم اپناسوال بدكر بے۔ یہاں تک كدروزعرفات ش چريس نے اس او جوان کو ویکھا جو کرصرف صلوات بڑھ رما ہے جبکہ دوسرے افراد دیگر اعمال و وطائف میں مشغول ہیں۔اب میں اس کے قریب کیا اور اس سے کہا کہ میں نے تہیں مديدين روضدرمول يدويكها - مكه يل طواف كعبكرت ديكها ادراب جبكد عجاج توبدو استغفاراورتفرع وزارى ش م الكي موسئ بين ش اب بعي تمين و كيور امول كين تم اس وقت ساب تك العامة صلوات كي يحد رد معة نظرتين آتة آخركيا بات إكياتم كوئى

ال احقاق الحق، ج ٩ م ١٣٢، بحوال الوقيم (قدر عافتلاف كماته)\_

حضرت موی نے فرمایا۔ حضرات محمد وآل محملیهم السلام پرصلوات بھیجتے رہوخداوند عالم اس کی برکت سے تمہارے مال کومحفوظ رکھے گا۔ اور جب وہ مقتول نو جوان زندہ ہوا اوراس نے میا گفتگوئ تو اس نے بھی بارگاہ البی میں عرض کی یا لنے والے جن حضرات کے صدقے میں اس نو جوان کو مال عظیم عطا فر مایا ہے انھیں حضرات محمد و آل محمد تھم انسلام کے صدقد میں مجھے دارد نیامیں پھر سے زندگی گز ارنے کا موقع عطافر ماتا کہ میں اپنی پچاز ادبہن ے شادی رچا کراس کے ساتھ زندگی گز ارسکوں اور میرے دشمنوں کوذکیل وخوار فریا۔

چنانچەخداوند عالم نے وی کی اے مویٰ میں نے اس نو جوان کوایک سوتمیں سال کی عمرعطا فرمائی اس وقت تک اس کے اعضائے جسمانی سیج وسالم رہیں گے تا کہ اپی شریک حیات کے ساتھ زندگی گزار سکے اور جب اس کی زندگی ختم ہوگی تو ہم ان دونوں زن وشو کو موت کی سواری بھیج کرائی بارگاہ میں بلالیں گے۔

اوراے موی اگراس نو جوان کونل کرنے والے افراد بھی حصرات محمد وآل محملیهم السلام کے توسط ہے اپنی غلطیوں کی معانی مانگیں اور تو بہ کریں تو ہم ان کی بھی تو بہول کریں كاورانمين مزيد ذلت ورسوائي مي تفوظ ركيس كيـ

مديفيت وكيوكرني امرائيل في بهي حضرت موي عايدالسلام سايي غربت اور پریشانی کی شکایت کی اس لئے کہ انھوں نے اس گائے کے عوض اپنا یو راسر ماسیاس ضعیفہ کو ویدیا تھا۔ آپ نے بنی اسرائیل سے فر مایاوائے ہوتم لوگوں پر کیاتم لوگوں نے اس نو جوان کا قصنبين سنا جاؤ خدا ي بطفيل محمد وآل محمليهم السلام سوال كرو وه تمهاري عاجتين بوري كريكا \_ تمهاري غربت كوامارت مين تبديل كرد على إن ان لوكون في بواسط عظمت حضرت محمد، وعلى و فاطمه،حسن ،حسين عليهم السلام حق تعالى سے دعا كى خدانے ان كى دعا تبول کی اور حضرت موی بیدوی آئی که آپ بنی اسرائیل معفرمادی کدوه فلال فلال مقام دامن کو پکڑلیا اور پوچھا۔ سرکارآپ کون بیں جنھون نے میرے باپ کے چرہ کی سیابی کو مفیدی میں تبدیل کر کے ہمیں شرمندگی ہے بچالیا۔

ان بررگوار نے جواب دیا۔ میں وارث قرآن، فتی مرتبت، محد بن عبداللد (صلی الشعلیه وآله وسلم ) ہوں تمہارے باپ نے بے حد گناہ کئے تھے کیکن ساتھ ہی ساتھ زندگانی دنیا میں مجھ پیصلوات بھی جمیجی تھی۔ بیرونت جو کہ اس یہ مصیبت کا وقت تھا اس نے مجھ سے مدوطلب کی اور میں اس کی مدد کیلئے آگیا اور اس طرح برصلوات برا صنے والے کی مدد کوآتا ہوں۔ میں خواب سے چونکا تو دیکھا کہ دانتی میرے باپ کا چیر وشل مہرتاباں ہے۔ میں مجھ کیا کدواقعی مصلوات کی برکت ہواور پھھنیں۔ای وقت سے میں فے صلوات کو ا پناوظیفة قرار دیدیا ہے۔

فاضل ابلسنت كى كتاب" رياض الازهار" مين تحريب كه خداوند عالم في ايك مرتبه ایک فرشته کو چکم دیا که فلال شهر کو ویران کرد و جب و ه فرشته شهر ویران کرنے آیا تو بچوں اور عورتول كے نالدوفرياد سے متاثر موكريدام خدا انجام ندد سكانيتجاً خداوند عالم نے . اس كے بال دير يرسلب كر لئے اورا ہے آسان عرص وم قراردے ديا كيا۔ ايك روز جناب جرئيل نے ويکھا كدوہي فرشته زميں يه برا ناله وفرياد كرد باہے جرئيل سے اس ملك كه پریشانی ندد عصی گئے۔ بارگاہ رحیم و کریم میں انھوں نے اس کی مصیبت بیان کی۔ آواز آئی اے جبرئیل اس فرشتہ ہے کہدوہ کدوہ میرے حبیب حضرت محم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ آلہ وسلم پر صلوات بصیح تا کداس کی برکت سے بال و پر حاصل کر سکے ۔جرئیل نے بی تھم البی اس فرشتہ تک پنیایا جرب اس فال کرے پھرے بال ویر بائے اور پھرے برم ملائکہ میں ا حاصل کی۔

بعض كتابول مين مرقوم ب كما يك روز رسول خداصلي الشعليدة آلدوملم حفزت على

حاجت نيل ركتع؟ كرم ف صلوات يرد هد بهو-وه نوجوان كويا موااور كمني لكا-

سنو! گزشته سال میں نے اپنے والد بزرگوار کے ساتھ اراد ہُ حج کیا تھا دوران سفر ا کے مقام پرمیرے والد بیار ہوگئے ان میں تاب سفر ندرہی آخر کارہم نے ای جگد آیک كرايكامكان ليانصين وبإل ليجاكر كمريش جراغ روش كيااوران كاسرايخ زانوبيد كاكربينه كيا نا گاه يس في ديكها كدان بيموت كي آثار نمايال موع اور مير يا باكا وقت احتفارآ گیا۔ یکا یک ان کاسفید خوبصورت چبرہ سیاہ ہوگیا اور پھرتھوڑی در بعدان کے چرے کی سیاجی شل شب تار ہوگئی۔ میں پہھرد کھ کر ذرا یا ان ای ایے اس سے مثار الكركوديا - يمرى زبان يكلم انالله و انا البيه راجعون جارى بوكيا-

اور پھر میں صرف میسوچ کر گھرانے لگا کہ جب صبح ہوگی تو اہل قریہ ہوت کی خبر سکر ضرور آئیں گے اور جب میرے پاپ کا سیاہ چمرہ دیکھیں گے تو اس کی وجہ جانے کے خواہاں ہوں عے۔طرح طرح کے سوالات کریں عے آخریس ان لوگوں کو کیا جواب دوں گا۔اے مرے اللہ میں کیا کروں۔ یکی سب سوچے سوچے ہوئے باہا کا سرائے زانو يه ر مح سوگيا \_ خواب يم كيا ديكها كدايك خوبصورت مخص نوراني بدن ،معطرجهم ،حسين و جیل اباس زیبتن کے سر پرسفید عمامہ باند مصنمودار ہوا ندیس نے جھی ایس نورانی شخصیت دیکھی تقی ندالی خوشبومحسوس کی تھی۔ وہ بزرگوار میرے مردہ باپ کے سر بانے تشریف لائے اور ان کے چمرہ یہ یری ہوئی عادر کو بٹا کر ان کے چمرہ یا انورانی ہاتھ پھرا۔ ير عباب كاساه چره دوده كلطرح سفيد موكيا۔

مں بیدد کی کر جرت زوہ ہو گیا سوچنے لگا آخر کون بزرگوار ہیں جنفوں نے میرے باپ کے چروکی ساعی کونور میں تبدیل کردیا۔ جرات کرتے کرتے آخر میں نے ان کے

صاحب ازبار الله تحریفر ماتے ہیں کہ پکھا بادیشیں لوگ ایک مخف کو اون کے ساتھ پنیم راکرم کی بارگاہ میں لائے اور اس شخف کے اوپر بیالزام لگایا گیا کہ اس نے بیہ اون چرایا ہے انھوں نے اپ اس دعوی پر گواہ بھی پیش کردیے ۔ حضرت رسول اکرم نے گواہ بی بیش کردیے ۔ حضرت رسول اکرم نے گواہ بی سننے کے بعد ریکم دیا کہ اس شخص کا باتھ قلم کردیا جائے ۔ جب اس شخص کوسز اکیلئے لے جایا جانے گاتو اس نے زیر لب پچھ ورد کرنا شروع کیا۔ یکا یک وہی اونٹ جس کے جایا جانے جایا جانے اٹھاوہ گویا ہوا اور اس نے بدزیان تصبح کہایا جرائے کے الزام میں اے سز اکیلئے لے جایا جانے اگا تو اور سے بنیاد تہمت لگائی گئی ہے گواہوں رسول اللہ اس شخص نے جھے نہیں چرایا ہے اس کے اوپر سے بنیاد تہمت لگائی گئی ہے گواہوں

اس السلام کے ساتھ ایک باغ میں تشریف فرما تھے کہ اس درمیان شہد کی تھی آپ کے قریب اکر بجنبھنانے گئی۔ آنخضرت صلعم نے حضرت علی علیہ السلام کو نخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔
اعلی شہد کی تھی ہماری ضیافت کرنا چاہتی ہے کہ رہی ہے کہ آپ حضرت علی علیہ السلام کو فلاں مقام پہ سیجکر وہ شہد منگالیں جوہم نے آپ کے لئے جمع کردکھا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام عمر سول خدا سے اس جگہ کے اور شہد کے کر حضرت رسول خدا کی خدمت میں آئے۔ حضرت رسول خدا نے اس شہد کی تھی ہے یہ چھا کہ یہ تو بتاؤ کر تمہارا خوشہ وہھنے تو تلخ ہوتا مسلام عشریں شہد کہماں سے بیدا کرتی ہو۔

شہدی کمی نے جواب دیا۔ یارسول اللہ بیسب آپ کی برکت ہے۔ اس لئے کہ جب بھی تھوڑ اسابھی فنگوفہ (کڑواہٹ) مجھ میں آجا تا ہے تو جمیں نظرف سے الہام ہوتا ہے کہ تین بارآپ بیصلوات جمیحوں اور اس کے عوض جارا مادہ تلخ شیریں ہوجایا کرتا

میخ طوی اپی کتاب ''امالی' سیایی بسندخود زید بن ثابت سے روایت کرتے بین کدر یہ بن ثابت سے روایت کرتے بین کدر یہ نے کہا کہ میں ایک ہار معزت رسول خدا کے ساتھ ایک جنگ میں جار ہاتھا راستے میں ایک اعرابی ناقد کی مہار پکڑے ہوئے آنخضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا۔

السلام عليك يارسول الشرور من الشرور كلية السرور كالمن ورحت بور آب كيس مين -

رسول خدائے فرمایا۔ المحدللہ م بتاؤتمہارا کیا حال ہے۔ اس اعرابی کے بغل میں اونٹ کے بیچھے ایک اور اعرابی کھڑا ہوا تھا چنا نچہوہ سے

بحارالانوار، ج ٩٨ م ص ٥٠ روايت ١٩ بحواله امالي طوى ج ١٩ ص ١٢٥ .

س احقاق الحق ، ج ۹ بن ۲۳۲ ، (نقل روایت از الروض الفائق فی القواعظ والرقائق \_ص ۲۳۸ مطبوعه قاهرو) ، ص۲۶۳ \_

عليه السلام بھى كوحفرت خاتم انبياء اوران كى آل پاك كے توسل اوروا مطرے مقرب ہارگاہ بونے كاشرف حاصل ہوا ہے۔

الل بیت اطہار فی علیہ السلام کی خبروں میں وارد ہوا ہے کہ حاملان عرش البی جو
کہ مقرب ترین فرشتے ہیں افھوں نے بھی جب تک ان ذوات مقدرے توسل نہ افقیار
کیااوران پرصلوات نہ بھیجائی وقت تک ان میں عرش البی کواٹھانے کی توس کی جانہ ہوگی۔
میا حب اختصاص ال نے حضرت امام رضا علیہ السلام ہے ایک روایت نقل کی
ہے آپ نے فرمایا کہ جب بھی بھی تم پرشکل آن پڑے تو تم حق تعالی ہے ہمارے توسل
ہے آپ نے فرمایا کہ جب بھی بھی تم پرشکل آن پڑے تو تم حق تعالی ہے ہمارے توسل
ہے امداد جا ہوائی لئے کہ خداوند عالم کائی قول 'ولد فی الاسماء المحسسنی
فاد عود بھا''کے بہی معنی ہیں۔

تفیر حیاتی کی جس امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت مرقوم ہے کہ آپ نے فر مایا خدا کی متم ہم لوگ ہی "اساء حنی" ہیں۔ خدا وند عالم کوئی بھی عمل خیر بغیر ہماری معرفت کے قبول نہیں کر یگالبندا خدا کو ہمارے توسل سے پہچانو۔

روایت ۵۳ ، کے بحوالی تغییرا مام علیه السلام ۔ ال بحار الانوار جلد ۹۲ ، من ۵ ، روایت ۷ بحوالی تغییر عیاثی آیت ، ۱۸ سور ه اعراف ، نیز ص ۲۲ بروایت ۷ ، بحواله اختصاص ص ۲۵ ۔

عل عارالانوار، ج ٩٣ من ٢ مروايت ك ك ذيل مين بحوالة تغير عياشي ، ج ٢ من ٢٨،

1/ عدة الدائي (مترجم) ص ١٨٨\_

نے جموثی گوائی دی ہے جمعے فلال شخص نے چرایا ہے۔

رسول خداً نے ان لوگوں کو دو ہارہ طلب کیا اور جس شخص کے ہارے میں اونٹ نے چوری کی گوائی دی تھی اسے حاضر کئے جانے کا تھم صا در فر مایا۔ جب وہ شخص آیا تواس نے خودا پئی چوری کا اقر ارکیا آنخضرت نے اس پر صد شری جاری کیا۔ پھر اس شخص کو طلب کیا۔ جس پر چوری کا الزام لگایا گیا تھا۔ اور پوچھا سے بتا جب تو میر ے سامنے ہے سزا کے لئے جس پر چوری کا الزام لگایا گیا تھا۔ اور پوچھا سے بتا جب تو میں نے ملائکہ کو دیکھا کہ ان سے نے جایا جارہا تھا تو تیری زبان پر کیسا ذکر جاری تھا کہ میں نے ملائکہ کو دیکھا کہ ان سے مدینے کی گلیاں چھلک رہی تھیں اور عنظریب تھا کہ دیواریں ٹوٹ جا کیں اور میرے اور ان کے درمیان صرف تو حائل ہوتا۔

اسمرون عرض كى ين قصرف آپ كاوران الفاظين "الملهم صل على محمد المنبى حتى لايبقى من صلواتك شنى و بارك على البنى محمد حتى لايبقى من رحمتك شنى "ملوات ينجر إ

آ مخضرت نے فرمایا کہ تو کل روز حشر بھی بل صراط سے بہآ سانی گزر جائیگا اس وقت میراچرہ چود میں کے جاندے زیادہ روثن ہوگا۔

مؤلف : اس طرح کی حکایات وروایات کتب احادیث و تواریخ میں بہت ساری مرقوم بیں۔ اگرکوئی مخص تمام حکایات وروایات کوجمع کرنا چاہے تواس سے ایک شخیم کتاب ترتیب پاجا نیگی۔ بلکہ ریکہا جاسکتا ہے کہ کوئی بھی شخص دنیا میں ایسانہیں جسے اسطرح کی مثالوں سے سامنا نہ ہوا ہو۔ اور اس نے اپنی پوری عمر میں رسول خدا اور آئمہ طاہرین کے توسل اور ان کے واسط سے اپنی بڑی مصیبتوں کو دور نہ کیا ہوا وراعلی منصب تک نہ بہنچا ہو۔

بدایک حقیقت ہے کہ تمام مقربان بارگاہ البی جا ہے وہ انبیاء ہوں یا ملا تکدو اولیاء

شیخ صدوق، شیخ مغیر، شیخ طوی اور دیگر علاء ویل فی اسناد کے ساتھ تقریباً ایک ہی جیسی روایت نقل کی ہے کہ حضرت امام محمد ہا قرعلید السلام نے فرمایا۔

بندہ آتش جہنم میں سر زمانے (خریف) رہتا ہے۔ ہرزمانہ سر سال کا ہوتا ہے البذا وہ خدا سے سوال کرتا ہے کہ تو تق محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدیقے میں میر سے او پردتم فرما۔ بندہ کی اس تر حمانہ گزارش کے تین حق تعالیٰ کی طرف سے جرئیل کو دحی ہوتی ہے کہ جلد میر بے بندے تک پہنچواورا ہے آتش دوزخ سے باہر نکال دو۔

جبرئیل عرض کرتے ہیں اے میرے پرور درگاریہ میرے لئے کس طرح ممکن ہے کہیں آتش جہنم میں واخل ہوسکوں۔

خطاب ہوتا ہے ، میں نے آگ کوتنہارے او پر شنڈی اور پاعث سلامتی قرار دیا۔ جرئیل کہتے ہیں ،معبود ہ وہ بندہ ہے کہاں؟

جرئیل اس بندہ کے پاس آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کداس مخف کے پیر گردن سے بندھے ہوئے ہیں۔جرئیل اے باہر لاتے ہیں۔

حق تعالی اس بنده سے خاطب ہوتا ہے اور پوچھتا ہے اے میرے بندے جہنم میں تیراکیا حال تھا؟

بنده جواب دیتا ہے معبود مجھے کھیسیں معلوم۔

آواز آتی ہے میرے وزت وجلال کی قتم اگر تو اس طرح (محمد وآل محمد کے واسطے و اسطے فراب الاعمال ، محمد ۱۸۵ ، بحاله نوار ، ج۹۳ ، محمد الدخصال ، ج۶ ، من ۱۸۶ ، امالی صدوق ، ص ۹۸ مدوق ، من ۴۹۸ ، عد قالدای (مترجم ) ، مندوم ۱۳۹ ، مندوم ۱۳۹ ، امالی طوی ج۲ مس ۲۸۸ ، عد قالدای (مترجم ) ، مندوم ۱۸۸ ، مندوم ۱۸۸ ، عد قالدای (مترجم ) ، مندوم ۱۸۸ ،

١٣٦ ...... شرح وفضائل صلوات

مجوب ری فض کی دجہ سے اس سائل کی حاجت پوری نیس کرتے؟

للذا یادر کھوکہ میرے نزدیک بھی اعلیٰ ترین مخلوق اور تم ہے افضل ترین شخصیت حضرات محمد وعلی اور ان کی ذریت میں آنے والے آئمگیسے السلام ہیں۔ اور یکی جمارے لئے وسلے ہیں۔ اب جو بھی مجھ ہے کوئی حاجت رکھتا ہواور پہ چا ہتا ہوکداس کی حاجت قبول ہویا اگر کسی مصیب میں مبتلا ہواور پہ چا ہتا ہوکداس کی مصیبت دور ہواتو اسے چا ہئے کہ محمد اور ان کی آل پاک کے صد قے میں مجھ سے سوال کرے تاکہ میں اس کی حاجت پوری کرون بہتر یہ ہے کہ کی بھی شخص کی حاجت پوری کی جائے اس حالت میں کداس کے نزدیک جو بہتر یہ ہے کہ کی بھی شخص کی حاجت پوری کی جائے اس حالت میں کداس کے نزدیک جو عزیز ترین مخلوق ہے وہ اس کی شفاعت کرے۔

مشرکین نے تسنواندانداز اور طنزید ایجہ میں جناب سلمان سے بیکہا کہتم خدا سے
ان (حضرات مجروآل محر) کے حق کے داسطہ سے سوال کیوں نہیں کرتے تا کہ خداوند
عالم تم کواہل مدینہ میں سب سے زیادہ دولتند بنا دے۔

حطرت سلمان في جواب ديا-

یں نے خدا ہے وہ چیز جاہی جو پوری دنیا ہے بہتر ،مفید ،اور نافع ترین ہے۔'' میں نے خدا ہے ان کے حق کے واسطہ ہے ایسی ذکر کرنے والی زبان ما تکی جواس کی حمد و ثنا کر سکے ۔ ایساول جو شکر اواکر سکے اور ایساجم جو بلاء ومصیبت کو بر داشت کر سکے۔

حق تعالی نے ہماری دعامتجاب فرمائی اور بیٹمام چیزیں عطافر مائیں اور بیٹمام چیزیں عطافر مائیں اور بیٹمام چیزیں دنیا اور دنیا میں جو پچھ ہیں ان سے ہزار ہاگنا زیادہ بہتر ہیں۔

میریت یا میریت ایام محمد با قرعلید السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا "جو بھی غدا وند عالم کو ہمارے واسطوں سے بکارتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے اور جو

بحار الانوار ، ج ۹۳ ، ص ۲ ، روایت ۲ ، بحواله امالی طوی ، ج ۱ ، جل ۵ کار

شرح وقضاكل صلوات

آ گھویں فصل

مختلف صلوات کا ذکر جورسول خدا اور آئمہ اطہار صلوات اللہ میمم سے دار دہوئی ہیں۔

صلوات کی دوقتمیں ہیں۔(۱) چھوٹی صلوات، (۲) بڑی صلوات۔ان میں سے ہرایک کیلئے چند صلوات تح مرکی جارہی ہیں۔

#### صلوات صغيره:

۔ ان میں سے ایک ملوات یہ ہے جو کہ جائے الا خبار یا میں حضرت رسول فدا سے مروی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو تھی بھی لاالمسسه الا السلسه و حده لا مسریک له، الملهم صمل علی محمد آل محمد کہتا ہے اس کے دبن سے ایک سزرنگ کا پرندہ ظاہر ہوتا ہے جس کے دو پر ہوتے جی اور اس کے مر پر یا قوت و مروار ید کا تاج ہوتا ہے۔ جب وہ پرندہ اپنے دونوں پروں کو پھیلاتا ہے قویہ شرق سے مخرب تک پھیل جاتا ہے وہ پرندہ شہد کی کسی کی طرح ہوتا ہے۔ رہتا ہے۔

خداوندعالم اس كى آواز پر فرما تا ہے تونے ميرى مدح كى مير بي تيمبركى تعريف كى اب خاموش ہوجا۔ وه مرغ كہتا ہے كہ يش كس طرح خاموش ہوجاؤں جب كما بھى تونے لاالمه الا المله كمنے واليكو بخشا بى نيس؟

ا جامع الاخبار فصل ١٧ ص ٢١-٢٠٠

۱۲۸ ۔ جھے ہوال نہ کرتا تو میں تھے ہرگز ہرگز نہ بخشا اور تمہارے او پر آتش دوز خ کو طویل جھے ہے۔ جھے اللہ میں میرے لئے می خروری ہے کہ جو شخص بھی جھے سے تھے وآل تھی السلام کے واسطے سے سوال کرے میں اس کی حاجت پوری کروں اور اس کے گنا ہوں کو پخش دوں ۔ لے آج میں بخش دیا۔

اللهم انى استلك بحق محمد و على و فاطمه و المحسن و المحسين ان تغفرلى ذنوبى و تجاوز عن سيئاتى و تصلح لى شأنى و ترز قنى خير الدنيا و الآخره و تصرف عنى بلاء الدنيا و الآخر-ة وان تفعل ذلك بجميع المؤمنين و المؤمنات برحمتك و فضلك يا ارحم الراخمين -

جمال الاسبوع مع مي حضرت امام جعفرصادق عصروى بكرآب في فرمايا جب كولُ بنده "اللهم صل على محمدو آله وعلى اهل بیته" کہتا ہے واس کے بعدوہ جو بھی دعا کرتا ہو و قبول ہوتی ہے اس لئے کہ بيسخاوت خداوندي كے خلاف ہے كه وہ بعض دعا وَل كو قبول كر لے اور بعض كورد

س\_ ای کتاب سے میں عبد الرطمن بن کثیر روایت کرتے ہیں کہ میں نے امام علیہ السلام سے وض کی کہ ہم صلوات کس طرح بھیجا کریں آپ نے قرمایا کہو: اللهم انا نصلي على محمد نبيك و على أل محمد كما امرتنابه وكماانت صليت عليه

مجرآب نفرمایا كريم اى طرح صلوات برصة بين-

ابن بابوية عيون اخبار الرضا" على مين روايت كرتے بين كه جب مامون نے مخالفان المبيت علماء كواس لئے جمع كيا كدوه حضرت امام رضا عليه السلام ع فضیلت عترت طاہرہ کے سلسلہ میں مباحثہ کریں۔اس وقت آنخضرت نے اپنے ففائل کا ثبات میں قرآن کریم کی آیتی چیش کیس قرآن مجید کی چھ آیتی پیش كرنے كے بعد آپ نے ساتو يں آیت كے طور پراس آیت "ان اللہ و ملانكته يحملون على النبي يا ايهاالذين آمنو اصلوا عليه و سلموا تسليما" كالاوت كاورآب فرماياعلاء حاضرين

اور ميرے خالفين اس بات مے خوب واقف ہيں كه جب سيآيت نازل جوئى تو اصحاب نے پیغیراکرم سے عرض کیا یارسول اللہ ہم آپ پرسلام کرنے کی کیفیت ہے واقف ہیں لیکن ہم آپ پرکس طرح صلوات بھیجیں؟ آپ نے فر مایا یوں کہو۔

اللهم صل على محمد و أل محمد كما صليت على ابراسيم و آل ابراسيم انك حميد مجيد"

امام نے فرمایا کہ کیاتم میں ہے کوئی خص ہے جواس حقیقت سے انکار كروے \_ تمام حاضرين نے بيك زبان كہاكى كواس ميں اختلاف نبيس تمام امت كاس يراتفاق بي كيكن كياآپ ك ياس" آل" كى شان يس اس بهتراور

المام فرمايا، ب شك بتهاراحل تعالى عاس قول إسسين 0 و التقرآن الحكيم 0 انك لمن المرسلين 0 على صراط مستقيم " ه كارے من كيا خيال - يہال "لين" عمرادكون

تمام لوگوں نے جواب دیا کہاس جگہ "لیں" ےمراد حفرت محمصلی التُدعليدوآ له بين \_

امام : خداوندعالم في حضرت محمداوران كى آل كوجونسيلت وكرامت عطافرمائي بكونى بعى مخض اس كى ممرائى تك نيس كافي سكا ادرو ونضيلت سيب كرقر آن مجيد می انبیا میکھم السلام پرسلام بھیجا گیا ہے ان کے علاوہ کی پر بھی سلام نہیں بھیجا گیا

جمال الاسيوع بص٢٣١-

يمال الاسيوع بص ٢٣٥،٢٣١\_

بحارالانوار، ج ٩٣٠، من ١٥،١٥ مديث ١١، يحواله يجون الاخبار ج اص٢٣٦-

سورو لین،آیتداییها۔

| 7 |  | يصلوا | ح وفضائل | , |
|---|--|-------|----------|---|
|---|--|-------|----------|---|

المحال على محمد و آل محمد كبتا بالشرب العزت استرشداء كالواب على محمد كبتا بالشرب العزت استرشداء كالواب عطاكرتا باوراك كنامول سال طرح پاكرتا ب جيده وبطن مادر ساكنامول سياك بيدامواتها مادر ساكنامول سياك بيدامواتها -

۸۔ جمال الاسبوع ال عمل امام جعفر صادق علي السلام حدوايت ب كه جو تحف بحى
"يارب صدل على محمد و على اهل بيته" كتام كنا بول كو تخش ديتا ہےاس كتام كنا بول كو تخش ديتا ہے-

۹۔ ای کتاب میں الیروایت بھی ہے کہ جو محض صلی الله علی محسد المنبی و آله "کہتا ہے فدا اس کے جواب میں فرما تا ہے " صلی الشمایک"

• الله في طوى سل الم محمد با قرعايه السلام بروايت كرتے بين كدآب فرمايا ملاكدين سال الم محمد با قرعاية السلام بر معين كيا كيا ہے كہ جب كوئى الله كلك ميل مائة على محمد وآله وسلم ' كہتا تو وہ ملك' عليك السلام' كہتا ہے اور پھروه وسول خدا كے پائى جاتا ہے اور كہتا ہے كہ فلاں مخص نے آپ كوسلام كہا ہے۔ اس محضرت فرماتے بين وعليه السلام۔

اا۔ ''مصباح محمحبہ'' سمال میں حضرت صادق علیہ السلام ہے روایت ہے کہ جو مخص

١٢٢ يشرح ونضائل صلوات

جیما کہ ارشاد ہوتا ہے۔

"سلام على نوح فى العالمين و سلام على ابرابيم و سلام على ابرابيم و سلام على موسى وهارون"- ل

یکہیں نہیں فر مایا کہ [سلام علی آل نوح وآل ابراہیم وآل موی و هارون ' بلکہ یہ
ارشاد ہوتا ہے ' سلام علی آل یسین ' کے لینی سلام ہوآل محمصلی الشعلیہ وآلہ پر۔
ابن ہا یو بیا پنی کما ب ' علل الشرائع' اور' عیون' کی میں روایت کرتے ہیں کہ
ایک محمص نے حضرت امام رضا علیہ السلام ہے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ شریعت
میں عور توں کا مہروین یا پنج سودرہم قرار دیا گیا ہے؟

آپ نے فرایا کہ خداوند عالم اپنے اوپر بدواجب بھتا ہے کہ جب کوئی مؤس سوباراللہ اکبر، سوبار سجان اللہ اللہ مؤس سوبار اللہ اللہ اور سوم تبدیجہ وآل جمرعائد وآلہ وسلم پرصلوات بھیجاور پھر کے 'اللہ موروج نسی من المحور المعین ''تو حورالعین کواس کی زوجیت میں دید ۔۔۔ ای مقام کیلئے عورتوں کا مہردین یا نجے سودرہم قرارویا گیا ہے۔

٧- جامع الاخبار ويس چيخ امام عروايت م كر جوفه جي "صلى الله على محمد و ابيل بيته" كهتام عداوندعالم اس كيلخ بزار حنات لكمتام-

ول جامع الاخبار، فعل 18، بدروایت روضة الواعظین، ن ۲، ص ۳۲۳ پر عبارت بس اختلاف کے ساتھ مذکور ہے۔

ال جال الاسيدع بس ٢١١١

ال جمال الاسم ع من ٢٣٥ ـ

ال بحارالانواريج ١٩٠٩م معدروايت ٢١٠ ، كواله المالي طوى ، ج ٢٩٠ م ١٩٠٠

سل بروایت پانچوین نصل میں گزر چی ہے۔

۲ سوره صافات ، آیت ۸ ک ، ۱۲۱۰ ا

ر سوره میافات ، آیت ۱۳۱۱

م جارالانوار،ج ۹۳، ص ۵۳، روایت ۱۸، بحوالمل الشرائع، ج۲، ص ۱۸ اوعیون ، ج۲، ص ۸ م

ع جامع الاخبار، فصل ٢٨و بحارالانوار، ج ٩٨، ص ٥٨، روايت ١٣٤، تواب

اور اگر وه اس دن یا اس رات انقال کرجائے تو اس کی موت شہادت ہوگ۔ خداوند عالم اے عذاب قبر ہے محفوظ رکھے گا۔ وہ جو پچھ سوال کریگا وہ پورا کیا جائيگا۔اس كىنماز وروز ە قبول كئے جائيں كے۔اوراس وقت تك ملك الموت اس کی قبض روح نے کریں گے جب تک کدرضوان جنت خلد کی خوشبوے اس کے مشام كومعطرندكرد \_\_

10 ۔ ای کتاب میں ۱۸ ایک دوسری جگہ پررسول خدا ہے منقول ہے کہ جو مخص شب جعدين دوركعت نماز بجالائے اور جرركعت ميں حد كے بعد دس مرتبه آيية الكرى اوريجيس مرتبه "قل حوالله احد" را هاور بعد تماز برادم تبه كم" السلهم صيل علمي المنبسي الامسي و آلمه " تو خداوندعالم بزار پغيرون كي قوت شفاعت اے عطافر مائيگا، اور دس مج وعمرہ كے تواب اس كيلنے لکھے جائيں گے اے جنت میں ایسا قصرعطا کیا جائے اوکد دنیا کے بڑے ہے بڑے شہرے بھی زياره وسيح وكشاده موكاب

صاحب كتاب" مرائز" ولي في عامع بنقلي" فيقل كيا بكرابوبعير في كبا كه حضرت امام جعفرصا دق عليه السلام سے سنا كه حضرت رسول اكرم صلى الله عليه و آلدوسكم برظهر وعصرك ورميان صلوات بهيجناسترنج كيرابر باورجو خف بهي روز جمعہ عصر کے بعد بیصلوات بھیجا ہے تو اس کا پیمل اس روز جن وانس کے بجا

۱۳۳۰ ..... بهي نمازظهر كربعد كم" السلهم اجعل صواتك و صلوات ملانكتك ورسلك على معمد و آل معمد "أيك مال تك كاس كونى بهى گناه بيس لكھ جاتے۔

ا۔ شیخ طوی و نفعمی کانے چھے امام ہے روایت کی ہے کہ جو محف بھی نماز صبح ونماز ظبرك بعد"اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم" كبتا إوهال وقت تكنيس مريكاجب تكدقام آل محمطيدالسلام ك زیارت ندکر لے۔

عدة الداع اليس المجعفر صادق بروايت بكرجوفف بعد نماز في كى س باتكرنے مال على محمد و اهل بيته "كم ضاوئد عالم اے آتش دوز خ کی گری ہے محفوظ رکھے گا۔

۱۲۔ سید بن طاؤس اپنی کتاب جمال الاسبوع کے میں فرماتے ہیں کہ حضرت رسول خداً نے فرمایا کہ جو مخص دورکعت نماز اس ترتیب سے پڑھے کہ ہررکعت میں يهاسم تبسوره اظام رد صاور پر فماز كر بعد كم الملهم صل على السنبي المعربي و آله" توخداوندوعالم ال كتمام كنابان كرشته وأكنده كو بخش دیتا ہےاور گویاد و مخص ایسا ہے جیسے کہاس نے ۱۲ اہزار مرتبہ قر آن فتم کیا ہے۔ خدا اسے قیامت کے دن بھوک و پیاس کی صعوبت سے محفوظ رکھے گا اس کے تمام رنج والم دوركرديكا إلى البيس اوراس ك تشكر سے اپني امان ميس ركھيگا۔

جمال الاسبوع بص ١١٩\_ (منشورات الرضي رقم) JΙΛ

بحارالانوار، ح. ١٨٠ ع ١٥٠ دوايت ٩ ع ٩ دوايت ٢٠ يواليم الريص • ١٨٠

بحار الاقوار، ج ٨٦، م ٢٤، محواله جنية الامان ونيز بحار الاقوار، ج ٨٩، ص ٢٣٠، روايت ٥١، بحواله مصباح المحمد من ١٩٥، وجنة الامان ص ٢٧١-

عرة الداعي (مترجم) به ٢٤٧، روايت ٧-

جال الاسيوع بم ١٣٩٠،١٨٩١

لانے والے مل كواب كيرابر ہوگا۔

صاحب " رياض الاحاديث بتحرير فرمات بين كد حضرت رسول خداً في فرمايا كد جنت میں ایک درخت ہے جے' محبوبہ' کہتے ہیں اس کامیو وانارے چھوٹلاورسیب سے بڑا ہوتا ہو دودو سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ شیرین اور مسکہ سے بھی زیادہ زم ہوتا ہے اس ميوه كوبس و بي كها سكتاب جو جرروز بكثر ت اللهم صل على مجمه وآل مجروسكم كهتا مو\_

عار الصلواة "اللهم صل على سيدنا محمد ما اختلف السلوان وتعاقب العصران وكر الجديدان وستقبل النفسرقدان وببلغ روحيه وارواح المالي المستعية والسلام"كاعامداورخاصشكافىشبرت باوركباجاتا بكدال سلوات کاایک دفعہ در دزبان کرنادی بزارم تبصلوات پڑھنے کے برابر ہے۔

اس سلسلم میں عامد ید دکایت کر حے میں کدایک فخص سلطان محود ملکتین کے پاس آیا اوراس نے کہا کدایک مت سے میری فواہش تھی کدخواب میں رسول کریم کی زیارت كرول اورائي فم خوار دردول بيان كرول.

حسن أندير مجه يرمعادت نصيب موكى ميس في كزشته شب يدوات يالى اور آنخضر سے بھال با کمال کی خواب میں زیارت ہے آنکھوں کو شنڈک حاصل ہوئی۔ جب میں نے آنجناب کواسیے قریب یا یا قدموں میں سر رکھد یا اور عرض کی ایار سول اللہ میں ہزار درہم کا مقروض ہو گیا ہوں \_قرض کی ادائیگی کی کوئی راہ نظر نہیں آتی کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کامضبو طافکنی مجھا پی گرفت میں لے لے اور میں اپنا ترض ادان کرسکوں۔

آنخضرت نے فرمایا محمود سلکین کے پاس طلے جاؤادر بیرقم اس سے لے لو میں

شرح و فضائل صلوات .....

نے عرض کیا کہ ہوسکتا ہے وہ میری ہاتوں پریقین شرکرے اور جھے سے کوئی علامت طاب کرے۔ آپ نے فر مایاس ہے کہنا کہاس کی علامت یہ ہے کہ تو اول شب آبل امتراحت اورآ خرشب بیدار ہونے کے بعد میں تمیں بزار مرتبہ مجھ پرصلوات جھی تاہے۔

بادشاہ بین کررد نے لگا اور اشکبار آ تکھوں ہے اس شخص کے باتوں کی تصدیق کی اوراس کے قرض کوادا کرنے کیلئے ہزار درہم نیز دیگر امور کی انجام دہی کیلئے ہزار درہم عطا

بادشاہ کے حوارین کواس پر تعجب ہوا اور انھوں نے عرض کی اے بادشاہ تو نے اس مخض کی اس بات کی تصدیق کی جومال ہے ہم تو اول و آخر شب تیرے ساتھ رہے ہیں ہم نے کبھی بھی بھی تھے اسقدرصلوات پڑھتے ہوئے نہیں ویکھا اور اگر کوئی تخف شب و روز بھی مستقل صلوات پڑھتا رہے پھربھی اس کیلئے ساٹھ ہزارصلوات پڑھنا مشکل ہے۔ پس بی كييحمكن بي كيصرف اول اورآ خرشب ميس سائھ بزارصلوات يا ه لى جائے۔

بادشاه فے جواب دیا کہ میں نے علماء سے سناہے کہ جوکوئی ایک بار مذکور وصلوات بڑھتا ہے وہ ایا بی ہے چیے اس نے وس بزار بارصلوات پڑھا۔ البداش شب کے سلے جعے اور آخری حصر میں تین تین بار بیسلوات بڑھ لیتا ہوں اور میں بے بھتا ہوں کہ میں نے سائھ ہزار مرتب صلوات پڑھ لیا۔ لہذا یہ دردیش جو آخضرت کا پیغام لے کر آیا ہے وہ صحیح ہےاورمیرے بیا نسوفوتی کے آنسو ہیں۔

۱۸ ۔ علامہ مجلسی نے بحارالانوار مع میں آئماطہامیعم السلام تدوسندوں کے ساتھ ایک مدیث روایت کی مضمون مدیث بیم کد: من قال فی رکوعه، سجوده "اللهم صل على محمدو أل محمد، كان له اجور

بحارالانوارج ٨٥،٩ ١٠٠مروايت ٢ بحواله وبالإممال ١٠٣٠

وہ نسخ جوعموماً كتابوں ميں كم پائے جاتے ہيں ہم اس وقت انھيں كا تذكرہ كريں كانفيل من ساكم صلوات يه جوني البلاغ الع من مذكور ب-وه صلوات اسطرح

اللُّهُمُّ ذَاحِيَ الْمَدْحُوَاتِ وَدَاعِمَ الْمَسْمُوكَاتِ وَجَابِلَ الْقُلُوبِ عَلَى فِطْرَتِهَا شَقِيَّهَا وَسَعِيْدِهَا إِجْعَلْ شَرَائِفَ صَلَوَاتِكَ وَنَوَامِيَ بَرَكَاتِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبُدِكَ وَرَسُولِكَ الْحَاتِمِ لِمَا سَبَقَ وَالْفَاتِحِ لِمَا انْغَلَقَ وَالْمُغَلِنِ المحتى بِالْحَقّ وَالدَّافِع جَيْشَاتِ الْآبَاطِيلِ وَالدَّامِعْ صَولَاتِ الْآضَالِيلِ كَمَا حُمَّلَ فَاضْطَلَعَ قَائِماً بِأَمْرِكَ مُسْتُوفِزا فِي مَرْضَاتِكَ غَيْرِ نَاكِلِ عَنْ قُدُم وَالأوَاهُ فِي عَزْمٍ وَاعِيًّا لِوَحْيِكَ حَافِظاً عَلَى عَهْدِكَ مَاضِياً عَلَى نِفَاذِا مُرِكَ حَتَّى آوري قَبْسَ الصَّابِسِ وَأَضَاء الطَّرِيقَ لِلْخَابِطِ وَهَدَيْتَ بِهِ الْقُلُوبُ بَعْدَ خَوْضَاتٍ النفتنن والأنسام وأقسام مسوضحات الاغلام ونيرات الاحكمام فهو أمينك الْمَأْمُونُ وَخَاذِنُ عِلْمِكَ الْمَحْزُونِ وَشَهِيْدُكَ يَومُ الدِّينِ وَبَعِيثُكَ بِالْحَقّ وَرَسُولُكَ إِلَى الْمَعْلُقِ اللَّهُمَّ افْسَحْ لَهُ مَفْسَحاً فِي ظِلَّكَ وَاجْزِهْ مُضَاعَفَاتِ الْنَحَيْرِ مِنْ فَصْلِكَ اللَّهُمَّ أَعْلِ عَلَى بِنَاءِ الْبَانِيْنَ بِنَاقَهُ وَآكُرِمَ لَدَيُكَ مَنْزِلَتَهُ وَٱتُّعِمْ لَهُ نُورَهُ وَٱجْزِه مِنِ ابْتِعَائِكَ لَهُ مَقْبُولِ الشُّهَادَةِ وَمَرضِيَ الْمَقَالَةِ ذَامَنْ طِيَّ عَدْلِ وَخُطَّةِ فَصْلِ اللَّهُمُّ اجْمَعْ بَيْنَنَّا وَ بَيْنَهُ فِي بَرْدِالْعَيْشِ

بحارالانوارج ۹۳، مس۸، روایت ۶۳ بحوالد، نج البلاغ خطبه ی

كوعه و سجوده "ب جو فخض ركوع اور جدوش فحدوا ل مدر درودوسلام بعيجاب كا اجرركوع اور مجده كرنے والے كاجر جيائے

اس مدیث کے معنی تین طریقوں سے بیان کئے جاسکتے ہیں۔

اس سے مرادیہ ہوگا کہ جوکوئی بھی حالت رکوع و تجدہ میں ''الکھم صل علیٰ محمد وآل محد' کہتا ہے اے رکوع اور سجدہ کرنے کا ثواب ملی کا بعنی اس کا رکوع وجدہ قبول

۲- اس سے بیمراد بھی ہوسکتا ہے کہ رکوع اور بجدہ کرنے کے اجر جیسا ایک دوسرا اجر ال كيليخ موكا-

سے تیرامعنی یہ ہوسکتا ہے کہ اس کی شمیر حضرت رسول اکرم کک جاتی ہو لیعن ممکن ہے كدركوع دىجده ميں صلوات پڑھنے والے كوآ تخضرت كے ركوع و تجدہ جيسا تواب

اس طرح کی صلوات دعاء واحادیث کی کتابوں میں بہت ہے۔ اکثر وہ علماء عامة جوتصوف کے قائل ہیں انھوں نے مشائ سے بہت ساری صلوات قال کی ہیں۔ چنا نے بعض لوگوں كا قول ہے كمين سعد الدين حموى سے جار ہزار صلوات منقول ہے۔ جبكه بعض لوگ سعدالدین حوی ہے بارہ ہزار صلوات کے منقول ہونے کے قائل ہیں۔

وہ بری صلواتیں جوعمو ما کابول میں مذکور میں اور زیادہ تر لوگ اس سے باخبر ہیں ہم اس وقت اے تح رئیں کردہے ہیں۔ جیسے ماہ شعبان کے ہرروز کی صلوات یا ماہ مبارک

وفراراللغمة ومنني الشهوات وأهواء الذات وزكاء الدعو ومنتهي الطمالتة وتُحفِ الْكُرَامَةِ٥

جمال اااسبوع ٢٠ يين معترسندول سے عبدالله بن سنان نے روایت کی ہے کہ ہم کچھاصحاب حضرت امام صادتی ملیہ والسلام کی خدمت میں تصلیلہ گفتگوا مام نے شروع كياادر يوحيها كرتم لوگ پنيمبرا كرم يركم طرح صلوات بيجيج موج ام نے کہا : " اللهم صل علی محروآل محر سمتے ہیں۔ آپ نے فر مایا: ' کو یاتم لوگ خدا کو قلم دیتے ہو کہ وہ آنخ ضرت برصلوات بھیج؟ جم الميا: ملاآب بي في مانين جم سطرح صلوات بإهيا-المام نے فرمایا: کجو .....

اللُّهُمُّ مُسامِكُ الْمُسَمِّمِ كَسَاتٍ وَدَاحِيَ الْمَدْحُوَاتِ وَحَالِقَ الْأَرْضِ والشنمناوات أخنذت غنتيتنا غهندك واغترفنا بنبؤة ومحشد ضكي الله عنيه والله ﴿ أَقُرُونُنَا بِولَايَةِ عَني بَن ابِي طَالِبِ عَلَيهِ السَّلَامُ فَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَمَرْتَنَا بِالصَّلُوةِ حَلَيْهِمَ فَعَيِمْنَا الَّا ذَالِكَ حَقٌّ فَاتَّبِعْنَاهُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْهَدُ كَ وَاُشْهِدُ مُحَمَّداً وَعَلِيًّا وْالثَّمَانِيَةَ حَمَلْةَالْعَرْشِ وَالْأَرْبَعَةَالْامْلَاكِ خَزَّلَةَ عِلْمَكَ أَنَّ فَرَضَ صَلوتِي لِوَجْهِكَ ونوافيلي وزكو بي ومَاطَابُ لِي مِنْ قُولِ وَعَمَلِ عِنْدَكَ فَعَلى مُحَمَّدٍ وَالْ مُحَمَّدٍ وَانْمُ اللَّهُ اللَّهِمَّ انْ تُدوصِلْنِي بِهِمْ وَتُقَرِّبَنِي بِهِمْ لَدَيْكَ كَمَا اَمَرْتَنِي بِالصُّلُوةِ عَلَيْهِ والسهالك أتني مُمَا لَمُ وَلِاهْسِيَتهِ عَلَيْهِمُ السَّلامُ غَيْرَ مُسْتَنْكِفٍ وَلا مَسْتَكْبِرِ فَرَكَّمَا بعست واتِكَ وَصَدُواتِ مِلَاثِكَتِكَ اتَّهُ فِي وَعْدِكَ وَقُولِكَ هُوَ الَّذِي يُصَلَّى عَلَيْكُمْ وَمَلَافِكُتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنْ لَقُلْمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَا بِالْمُوْمِنِيْنَ رَحِيْماً تَحِيَّتُهُمْ

يُومَ يُلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَاعَدُ لَهُمْ أَحْراً غَظِيْماً فَازْلَفْنَا بِتَجِيَّتِكَ وَسَلَامِكَ وَامْنُنُ عَسَيْنا بِأَجْرٍ كَرِيْمٍ مِنْ رَحْمَتِكَ وَالْعَصْصَاءَ مِنْ مُحَمَّدِ بِٱلْفَضَلِ صَعَوَاتِكَ وَصَلَّ عَلَيْهِم إِنّ صَلُوتُكَ سَكُنَّ لَهُمُ وَزَكُّفَ بِمِصْلُوَاتِهِ وَصَلُوَاتِ أَهْلِ بَيْتِهِ وَاجْعَلْ مَا اتَّيْتَنَا مِنْ عِلْوِهِمْ وَمَعْرِفَتِهِمْ مُسْتَقِرّاً عِنْدُكَ مَشْفُوْعاً لِالْسُتَوْدَعاً يَا أَرْحَمْ الرَّاحِمِيْنَ٥

اس کے علاوہ ایک اور صلوات بھی ہے کہ جو کہ مصباح متھجد اور جمال الاسبوع سل نیز دیگر کتابوں میں تحریر ہے۔ بیصلوات حضرت صاحب الامر سے مروی ہے جو کہ مکہ ميں ابوالحن ضراب اصفهانی کيليے آئی۔

جمال الاسبوع اور دوسري كتابول بين ابوالحن مذكور جن كا اصل نام " ليعقوب بن بوسف' ہے سے ایک روایت ہے کہ انھوں نے فر مایا کہ میں المار صاب شرکے کھے لوگوں کے ہمراہ جو کہ میرے خالف تھے فج کو گیا جب ہم مکہ کے قریب پینچے تو میرا ایک سأتمى جومجھے پہلے ہی جج کیلئے گھرے نکل گیا تھااس نے کو چہ'' سوق الکیل''میں ایک گھر كرايه ير لےلياء وه گھر'' خانه خدىجە عايدالسلام كے نام سے مشہور تھااسے' وارالرضا عايد السلام" بهي كتب بين اس گفرين ايك ضعيفتي جب مجهيد بيمعلوم بهوا كداس كمركو" وارالرضا عليه السلام" كتي إلى - ميل ني الصفيف يوجها كرآب كواس كفروالول ع كيانسبت ہاورال گركو "دارالرضا" كيوں كہتے ہيں۔

اس عورت نے کہا میں ان کی جا ہے والی ہوں بدگھر علی بن موی الرضاعا پیدالسلام کا ہے جوحضرت حسن بن علی اکعسکر کی علیہ السلام کو اس وفت منتقل ہوا جب میں اس گھر کی

جب میں نے یہ بات اس سعیف سے تی تو مجھ اس سے انسیت ہوگئی اور میں نے

جال الاسبوع، ص١٩٣٣م ٥٠٠

جمال الاسيوع ص ٢٣٩ - ٢٣٨

میں نے اس مورت سے ملا قات کرے کہا کہ میں آپ سے ایک سوال کرنا جا ہتا مول لیکن اس وقت جبکہ میرے ساتھیوں میں ہے کوئی میرے ساتھ نہ بوالہذا جب آ پ مجھے كمره من تنهاد يكيس تو آجاكي تاكه من الي سوال كاجواب حاصل كرسكون-

اس عورت نے جواب دیا کہ میں ممہیں کھ خفیہ چیزیں بتانا جائی مول لیکن ایسے حالات میسرنبیں آتے کہ مہیں و دباتیں بناسکوں۔

م نے کہا جو کھ کہنا جا ہتی ہو بلا خوف کہو۔

اس صعیف نے کہا کہ بین ریکہنا جا بتی ہوں کہتم اسے ہم وطنوں سے تحق سے پیش ند آؤاورند بی انھیں برا بھلاکہوں اس لئے کہ و متمبارے دشمن ہیں ان کے ساتھ احتیاط سے

> میں نے پھر کہاتم یہ بات کس کی طرف سے کہدرہی ہو۔ اس سعیفے نے جواب دیا میں کہدر ہی ہوں۔

ین کے میرے دل میں ایس ہیت طاری ہوئی کہ میں پھر دوسری کوئی بات کرنے ک مت ندکر کا میکن پر بھی میں نے کہا کہ تہادا باشارہ میرے کس ساتھی کیطر ف ہے؟ میرا گمان بیتھا کہ اس ضعیفہ کا اشارہ میرے ان ہم وطنوں کیطرف ہوگا جوسفر حج پہ ہمارے ساتھ تھے۔اس مورت نے جواب دیا کہ میری مرادتمہارے وہ اال وطن میں جو وطن میں تبهارے شریک کارجیں اور جولوگ تبہارے گھر میں ہیں۔

اس سے قبل میرے اور ان لوگوں کے درمیان دل شکنی ہوگئی تھی جومیرے ساتھ میرے گھر میں تھے ان لوگوں نے مجھے ہدف تقید بنایا جس سے میں رونے لگا اور ان کی نظروں سے اوجھل ہوگیا اور میں ان باتوں ہے بچھ گیا کدان کی مراد اٹھیں لوگوں ہے ہے۔ پر می نے اس ضعیف ہے یو چھا کہ مہیں امام رضاعلیہ السلام سے کیانسبت ہے؟

ا بے ہمسفر دوستوں سے جو ہمارے مخالف تھے میر بات پوشیدہ رکھی اور جب میں شب پیل طواف حرم ہے والیں ہوا میں اپنے دوستوں کے ساتھ اس گھر میں درواز ہ کے قریب سوگیا میں نے درواز ہ کومضبوطی سے بند کردیا اوراس کے او پرایک وزنی بھر رکھ کر میں درواز ہ کے

میں نے رات کے ایک حصہ میں الوان خانہ میں ایک الی روشنی دیکھی جو کہ شعل کی روشنی جیسی تھی اور پھر میں نے دیکھا کہ گھر کا درواز ہ خود بخو دکھلا ایک گندی زردی مائل حخص جولاغرا ندام تفااسكي پيشاني پيعلامت مجده روش تفاوه اس مكان مين داخل موااورا يك كمره جوكداس كمره كے اوپر تھا جس ميں وہ ضعيفه رہتى تھی وہ اس ميں چلا گيا۔ جب كداس عورت نے کہاتھا کہ شایداس کی لڑکی اس کمرہ میں رہتی ہے اس لئے وہ اس کمرہ میں کسی کو نہیں جانے دیتی۔ میں نے دیکھا کہ جب وہ محض اس کمرہ میں گیا تو وہ روشنی جوابوان خانہ میں تھی وہ اس کے ساتھ ساتھ تھی جبکہ کوئی چراغ نظر نہیں آر ہا تھا۔میرے ساتھ ساتھ ان تمام لوگوں نے اس روٹن کودیکھا جومیرے ساتھ تھے اور وہ سیمکان کرنے گئے کہ بیمرداس ضعفہ کی لڑک کے باس جارہا ہے شایداس نے متعد کردکھا ہے اوروہ سے کہتے گئے کہ سیطوی گروہ کے لوگ متعد کو جائز جانے ہیں گر چہ میں ممالوکوں میں ترام ہے۔

ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ مردداخل خانہ ہوا پھر گھر ہے باہر چلا گیا لیکن وہ پھر جو کہ میں نے درواز ہبند کر کے اس کی پشت پر رکھا تھا و ہائے مقام یہ بالکل ای طرح رکھار ہااور میں نے ایسے کسی مخص کونبیں و یکھا جس نے درواز ہ کھولا یا بند کیا ہو ہے کہ میں نے خود گھر ے باہر نگلنے کیلئے اس دروازہ پر سے پھر ہٹایا جب میں نے بیمناظر دیکھے تو مجھے ہیت ہونے لکی اور میں اس عورت سے ملنے اور اس سے اس مرد کی حقیقت جانے کیلئے بے جین

اور پھر میں نے اس فرمان کانسخہ جوکہ "قامم بن علا" کیلئے آؤر بانیجان میں آیا تھا میں نے اس ضعیفہ کو دیا اور کہا کیاتم اے سے ایسے مخص تک پہنچا عتی ہوجس نے امام غایب عليدالسلام كافرمان ويكهابو؟

> ضعيف نے کہالا وُرین فنے مجھے دود ہم داہے پہنچا تیاہ۔ مں نے وہ نسخ ضعفے کواس طرح دیا کدوہ اے پڑھ سکے۔

ضعیفے نے کہامیرے لئے میمکن نہیں کہ میں اے اس مکان میں پڑھوں یہ ہتی ہوئی وہ بالائی تمرہ میں جلی تی اور پہلیموں کے بعد داہیں آ کر کہنے تکی کہ وہ مخض کہدر ہاہے کہ بیتی

اس فرمان میں لکھاتھا'' میں تہمیں اس چیز کی بشارت دیتا ہوں جس کی بشارت کسی غيرنے نه دي جوگا'۔

پھراں عورت نے کہا کہ وہ فر ماتے ہیں کہتم اپنے پیغمبراکرم پرکس طرح صلوات بهجة مو؟ ش في كهابم السلهم صل على محمد و بارك على محمد و آل محمد كا فضل ماصليت و باركت و ترحمت على ابراسيم و آل ابراسيم انک حميد مجيد کم يار-

اس ضعیفه نے کہااس طرح نہیں بلکداس طرح صلوات پڑھو کہاس میں تمام امام شامل ہون اور ان کا نام آجائے۔

میں نے کہاانشاءاللہ ایسابی ہوگا۔

جب دوسرا دن ہوا وہ عورت کمرہ ہے باہر آئی اس کے ہاتھوں میں ایک جھوٹا سا كَمَا يِحِيقَاوه كَمَا يِحِيال نِي جَصِيعِطا كرتے ہوئے كہا۔ انھوں نے كہا ب كه جب يغم اكرم پرمملوات بھیجوتو ان کے اولیاء پر بھی ای طرح صلوات بھیجوجس ظرح اس کتا بچہ میں لکھا ہوا ضعيف مين امام حس عسكرى عليه السلام كي خادم تقى \_

جب میں نے بیسنا تو فورا کہا میں ابتم سے اس غائب زمانہ کے بارے میں سوال كرتا مول تخمي خداكي تتم بيتوبتا كياتوني استاني آنكھوں سے ديكھا ہے؟ اس ضعيف نے کہانیس میں نے انھیں اپن نظروں نبیں دیکھا اس لئے کدیں گھرے ہاہرتھی میری بهن امين عصير تعليكن الم حسن عسرى عليه السلام في مجه بشارت دى تحى اور بيفر مايا تعا كهتم اليلي آخر عمر ميں أهيں و مكي لوگ \_ان سے جونسبت اسوقت تھی وہی آج بھی ہے \_

اس کے بعد میں مصرمیں رہنے آگی ان اوقات میں میر اخرچ خراسان کے رہنے والے ایسے مخض پر واجب ہے جوع کی لغت نہیں جانتا ہے۔ وہ میرا خرج میرے پاس مسيجديا ب وونفقتمين وينارب اوريس اس كي خريك بنياديراس امرير مامور موكى كديس ال سال في كيليم جاوَل البداهي في كيليم آئن ال اميديداس علاقات موجا يكي -ال نے میرے لئے ایسامکان لیاجس میں وہ مخص آتا جاتار ہتا تھاوہ وہی ہے۔ میں نے امام رضاعاید السلام کے دی اصلی میچ سکے پوشیدہ کر کے رکھ چھوڑ اتھااور بینڈ رکرر کھی تھی کہ ان سکوں کومقام ابراجیم پر ڈال دونگا۔ وہ سکے میں نے نکا لے اور میں نے سوچا کہ اگر ان سكول كواولا د فاطمه عاليه السلام \_ مي سے كى كوديدوں تو زياد وافضل ہوگا اوراس كا تواب بھى زیادہ بوگااس عمل سے کہ میں اسے مقام ابراہیم کی نذر کروں۔

البذامين نے وہ دس درہم نکالے اور اس صعیفہ کو سے ہوئے کہان درہموں کو آپ اولا د فاطمه سی جے جا ہیں دیدیں میرا گمال بیتھا کہ وہمرد جے شب میں میں نے دیکھا تحاوہ و ہی (امام غائب) ہےاور بیغورت اس درہم کوان تک ضرور پینجاد کی۔اس عورت نے وہ درہم لے لئے اور بالائی کمرہ تک ٹی چند لمحوں کے بعد واپس آئی اوراس نے کہا کہ وہ كتية بيل كه جمهال كاحت نبيل اسهاى مقام يرركه دو\_ شرح وقضائل صلوات وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً يَغْبِطُهُ بِهِ الْاَوَّلُونَ وَالْاخِرُونَ وَ صَلِّ عَلَى آمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَارِثِ الْمُرْسَلِينَ وَقَائِدِ الْغُرَّا لْمُحَجَّلِيْنَ وَسَيَّدِ الْوَصِيِّينَ وَحُبَّةِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلِّ عَلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِي إِمَامٍ الْمُومِنِينَ وَوَارِثِ الْمُرْسَلِيْنَ وَ"كُجَّةِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ صَلِّ عَلى حُسَينِ بْنِ عَلِي إِمَامِ الْمُومِنِينَ وَوَارِثِ الْمُرْسَلِينَ وَحُجَّةِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّ عَلَى عَلِي بْنِ الْحُسَينِ إِمَامِ الْمُومِنِينَ وَوَارِثِ الْمُرسَلِينَ وحُجَّةِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَلِي إِمَامِ الْمُومِنِينَ وَوَارِثِ الْمُرْسَلِينَ وَحُجَّةِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّ عَلَى جَعْفَرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ إِمَامِ الْمُومِنِينَ وَوَارِثِ الْمُرسَلِينَ وَحُجَّةِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ صَلِّ عَلَى مُوسَى بْنِ جَعفرِ إمَامِ الْمُومِنِينَ وَوَارِثِ الْمُرْسَلِينَ وَحُجَّةِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ

ہے۔ میں نے اس کتا بچرکو لے لیا اور پھرای کے موافق صلوات جمیج لگا۔ میں نے پھر دوسری شب میں دیکھا کہ وہ مرد کروے یا برآیا تو روثی بھی اس کے چھے چھے آئی میں فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور میں نے درواز و کھول دیا ادر پھر میں اس روتی کے يحصي يحصي طلنے لگا يهان تك كدوه روشى مجديس داخل موكى \_

مختلف شہروں کے لوگ اس ضعیفہ کے گھر آتے بعض لکھے ہوئے خطوط اپنے ساتھ لاتے اوراس منعیفہ کودیت و محورت ان لوگوں کو جواب دیتے۔ وہ آپس میں بات کرتے لیکن م بنیں مجھ یا تا کہ بیکیایات کردہے ہیں۔ان میں سے پچھاوگ جواس گھر میں آئے وہ والیسی کےوقت میرے ساتھ ساتھ بغدادتک رہے۔

وہ نسخە صلوات جواس كما يجه بين تحرير تفاوه اس طرح ہے۔

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينِ وَ خَاتَمِ النَّبِيِّنَ وَ خُجَّةِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ٱلْمُنْتَ حِبِ فِي الْمِيثَاقِ الْمُصْطَفِيٰ فِي الظِّلَالِ الْمُطَهِّرِ مِنْ كُلِّ افَةِ الْبَرِي مِن كُلِّ عَيبٍ الْمُؤَمِّلِ لِلنَّجَاةِ الْمُرْتَجِيْ لِلشَّفَاعَةِ الْمُفَوَّضِ اللَّهِ دِينُ اللَّهِ اَللَّهُمَّ شَرَّفْ بُنْيَانَهُ وَ عَظَّمْ بُرِهَانَهُ وَأَفْلِجْ حُجَّتَهُ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ وَأَضِي نُورَهُ وَبَيضَ وَجْهَهُ وَاعْطِهِ الْفَصْلَ وَالْمُنْزِلَةَ وَالْوَسِيْلَةَ

صَلِّ عَلَى عَلِى بْنِ مُوسَى إِمَامِ الْمُومِنِينَ وَوَارِثِ الْـمُرْسَلِينَ وَحُجَّةِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِبْنِ عَلِي إِمَامِ الْمُومِنِينَ وَوَارِثِ الْمُرْسِلِينَ وَحُجَّةِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلِّ عَلَى عَلِي بْنِ مُحَمَّدِ إِمَامِ الْمُومِنِينَ وَوَارِثِ الْمُرسِلِينَ وَحُجَّةِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّ عَلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِي إِمَامِ الْمُومِنينَ وَوَارِثِ الْمُرْسِلِينَ وَحُجَّةِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّ عَلَى الْخَلَفِ الْهَادِي المَهْدِي إِمَامِ الْمُومِنِينَ وَوَارِثِ الْمُرسِلِينَ وَحُجَّةِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ اَهْلِبَيْتِهِ الْأَئِمَّةِ الْهَادِينَ الْعُلَمَاءِ الصَّادِقِينَ الْأَبْرَارِ الْمُتَّقِينَ دَعَائِمِ دِينِكَ وَ ٱركَىان تُوجِيدِكَ وَتُراجِمَةِ وَحْيِكَ وَحُجَدِكَ عَلَى خَلْقِكَ وَ خُلَفَائِكَ فِي ٱرْضِكَ الَّذِينَ أَخْتَرْتُهُمْ لِنَفْسِكِ وَاصْ طَ فَيْتُهُ مُ عَلَى عِبَادِكُ وَارْتَضَيَّتُهُمْ لِلدِينِكَ

اس کے علاوہ کچھاور صلواتیں ہیں جواس کتاب میں ذکر کرنا مناسب ہے۔جیسے وہ صلوات جےسد بن طاؤی نے اپنی کتاب جمال الاسبوع میں من ادر شیخ طوی دیے نے مصباح متفجد مي عبدالقد بن محمد عابد سے روايت كيا ہے۔ جوتمام آئمه عليه السلام كي صلوات

عبدالله فركور كميت بيل كه ش ٢٥٥ هش مرمن رائي مين حفرت امام حس عسكري

בולועיבש מיאח ד מחם\_ 25 مصباح المتحجد، ص200 ۱۶۰ .....شرح وفضا كل صلوات وَرَعِيَّتِهِ وَحَاصَّتِهِ وَعَامَّتِهِ وَعَدُوَّهِ وَجَمِيعٍ أَهْلِ اللُّنْيَامَاتُقِرُّ بِهِ عَينَهُ وَتَسُرُّ بِهِ نَفْسِهِ وَبَلِّغُهُ ٱفْضَلَ مَا أَمَّلَهُ فِي اللَّهُ نَيَا وَالْاخِرَةِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ جَدِّدْبِهِ مَا امْتَحَ مِنْ دِينِكَ وَأَحْي بِهِ مَابُدُّلَ مِنْ كِتَابِكَ وَاَظْهِرْ بِهِ مَا غُيِّرَ مِن حُكْمِكَ حَتَّى يَعُودَ دِيْنُكَ بِهِ وَعَلَى يَدَيْهِ غَضًا جَدِيْداً خَالِصاً مُخْلِصاً لا شَاكَ فِيهِ وَلَاشُبْهَةَ مَعَهُ وَلَا بَاطِلَ عِنْدَهُ وَلَا بِدْعَةَ لَدَيْهِ اللَّهُمَّ نَوِّرْبِنُورِهِ كُلَّ ظُلْمَةٍ وَهُدَّ بِرُكْنِهِ كُلَّ بِدْعَةٍ وَاهْدِمْ بِعِزَّةِ كُلَّ ضَلَالَةٍ وَاقْصِمْ بِهِ كُلُّ جَبَّارٍ وَأَخْمِدْ بِسَيْفِهِ كُلُّ نَارٍ وَاَهْلِكْ بِعَدْلِهِ جَورَ كُلُّ جَائِرٍ وَاجْرِهْ حُكْمَهُ عَلَى كُلِّ حُكْمِ وَاذِلَّ بِسُلْطَانِهِ كُلِّ سُلْطَانِ اَللَّهُمَّ اَذِلَّ كُلِّ مَنْ نَاوَاهُ وَاَهْلِكُ كُلَّ مَنْ عَادَاهُ وَامْكُرْ بِمَن كَادَهُ وَاسْتَاصِلْ مَن جَحَدَهُ حَقَّهُ وَاسْتَهَانَ بِأَمْرِهِ وَسَعَىٰ فِي الْحَبَابِرَةَ وَاهْلَكْتَ بِهِ الْفَرَاعِنَةَ وَ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا أَضْعَفْتَ بِهِ الْآمْوَالَ وَ أَحْرَزْتَ بِهِ مِنَ الْآهْوَالِ وَ كَسَرْتَ بِهِ الْأَصْنَامَ وَ رَحِمْتَ بِهِ الْأَنَامِ وَ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُمَا بَعَثْتُهُ بِخَيْرِ الْآدْيَانِ وَ أَعْزَزْتَ بِهِ الْإِيْمَانُ وَ تَبُرَّتَ بِهِ الْأَوْتَانِ وَعَظَمْتَ بِهِ الْبَيتَ الْحَرَامَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ الطَّاهِرِيْنَ الْأَخْيَارِ وَ سَلَّمْ

#### صلوات برامير المومنين عليه السلام

اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى اَمِيْرِ الْمُومِنِينَ عَلِي إِبنِ اَبِي طَالِبِ أَحِيْ نَبِيُّكَ وَ وَلِيِّهِ وَصَفِيِّهِ وَوَزِيْرِهِ وَ مُسْتَودَع عِلْمِهِ وَ مُوضِع سِرَّهِ وَ بَابَ حِكْمَتِهِ وَالنَّاطِقِ بِحُجَّتِهِ وَالدَّاعِي اللي شَرِيْعَتِهِ وَ خَلِيْفَتِهِ فِي أُمَّتِهِ وَ مُفَرِّجِ الْكُرَبِ عَنْ وَجْهِهِ قَاصِمِ الْكَفَرَةِ وَ مُرْغِمِ الْفَجَرةِ الَّذِي جعلتهُ ١٩٢ يشرح وفضائل صلوات کی خدمت میں ان کے عصمت کدہ پر حاضر ہوا اور میں نے بیگز ارش کی کہ وہ جھے رسول خدا اور آئمہ حدی پر بھیجی جانے والی ملوات تحریر کرادیں۔ میں اپنے پاس ایک بڑا کاغذر کے ہوئے تھا آپ نے مندرجہ ذیل صلوات اپنے خط میں تحریر کردی وہ صلوات اس طرح تھی۔

ٱللُّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ كَمَا حَمَلَ وَحْيَكَ وَبَلَّغَ رِسَالَاتِكَ وَصَلُّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا أَجَلَّ حَلَالُكَ وَ حَرَّمَ حَرَامَكَ وَعَلَّمَ كِتَابَكَ وَصَلَّ عِني مُحمَّدٍ كَمَا أَفَامَ الصَّلُولةِ وَ اتَّى الزَّكُوةَ وَ دَعَا اللَّي دِينِكَ وَصَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا صَدَّقَ بِوَعْدِكَ وَ أَشْفَقَ مِنْ وَعِيْدَكَ وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا غَفَرْتَ بِهِ الذُّنُوبَ وَ سَتَرْتَ بِهِ العُيُوبَ وَفَرَّجْتَ بِهِ الْكُرُوبَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا دَفَعْتَ بِهِ الشَّقَاءِ وَكَشَفْتَ بِهِ الْغَمَّاءَ وَ آجَبْتَ بِهِ اللُّعَاءَ وَ نَجَّيْتَ بِهِ مِنَ الْبَلَاءِ وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُمَا رَحِمْتَ بِهِ الْعِبَادَ وَأَحْيَثْتَ بِهِ الْبِلَادَ وَقَصَمْتَ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَ تَقَرُّ بِهَا أَعْيُنَ ذُرِّيَّتُهَا وَ ٱبْلِغُهُمْ فِي هذه السَّاعَةِ أَفْضَلَ التَّحِيَّةِ وَالسَّلَامِ صلوات برحسن وحسين عليهمماالسلام

اَللُّهُمُّ صَلِّ عَلَى الْحَسَنِ وَ الْحُسَينِ عَبْدَيْكَ وَوَلِيُّكَ وَابْنَى رَسُولَكَ وَسِبْطِي الرَّحْمَةِ وَسَيِّدِي شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَفْضَلَ مَا صَلَّيْتَ عَلَى أَحَدٍ مَنْ أَوْلَادٍ النَّبِيُّن وَالْمُ رْسَلِيْنَ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى الْحَسَنِ بْنِ سَيِّدِ النَّبِيِّينَ وَوَصِيِّ آمِيْرِالْمُوْمِنِيْنَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَابْنَ رَسُولِ اللُّهِ اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَابْنَ سَيِّدِالْوَصِيِّيْنَ اَشْهَدُ اَنَّكَ يَابْنَ آمِيْرِ الْمُومِنِيْنَ آمِيْنُ اللهِ وَابْنُ آمِيْنِهِ عِشْتَ مَظْلُوماً وَ مَضَيْتَ شَهِيْداً وَأَشْهَدُ أَنَّكَ إِمَامُ الزَّكِيُّ الْهَادِي الْمَهْدِي اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَيْهِ وَ بَلِّغْ رُوْحَهُ وَجَسَدَهُ عَنِّي فِي هذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلَ التَّحِيَّةِ وَالسَّلَامِ ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى

مِنْ نَبِيِّكَ بِمَنزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسْى اَللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَّاهُ وَعَادَ مَنْ عَادَاهُ وَانْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ وَاخْذُلُ مَنْ خَلَلُهُ وَالْعَنْ مَنْ نَصَبَ لَهُ مِنَ الْأُوَّلِينَ وَالْاخِرِينَ وَ صَلِّ عَلَيهِ أَفْضَلَ مَا صَلَّيْتَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَوْصِيَاءِ أَنْبِيَائِكَ يَا رَبُّ

#### صلوات برسيده نسوال فاطمية ليهاالسلام

، اللُّهُمَّ صَلِّ عَلَى الصَّدِيْقَةِ الزَّكِيَّةِ حَبِيْبَةِ حَبِيْبِكَ وَ نَبِيَّكَ وَ أُمِّ اَحِبَّا ئِكَ وَ آصْ فِيَائِكَ الَّتِي انْتَجَبْتَهَا وَ فَضَّلْتَهَا وَ اَحْتَرُهَا عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ اَللَّهُمَّ كُنِ الطَّالِبِ لَهَا مِمَّنْ ظَلَمَهَا وَاسْتَخَفَّ بِحَقِّهَا وَكُنِ الشَّائِرَاللَّهُمَّ بِدَمِ أَوْلَادِهَا اللُّهُمُّ وَكَمَا جَعَلْتَهَا أُمَّ اتِّمَّةِ الْهُديٰ وَ حَلِيْلَةَ صَاحِب اللَّوَاءِ وَالْكَرِيْمَةَ عِنْدَ الْمَلَاءِ الْاعْلَى فَصَلَّ عَلَيْهَا وَعَلَى أُمِّهَا صَلواةً تُكْرِمُ بِهَا وَجْهَ أَبِيْهَا مُحَمَّدٍ

سَبَا نِسَائِكَ أَنَا إِلَى اللهِ مِنْهُمْ بَرْئُ وَمِمَّنْ وَالاهُمْ وَمَا لاهُم وَأَعْانَهُمْ عَلَيهِ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ وَٱلْائِمَّةَ مِنْ وُلْدِكَ . كَلِمَةُ التَّقُويٰ وَ بَابُ الْهُدِيٰ وَالْعُرْوَةُ الْوُتْقِيٰ وَالْحُجَّةُ عَلَىٰ أَهْلِ اللَّهُ نُيَّا وَأَشْهَدُ أَنَّى بِكُمْ مُؤْمِنٌ وَ بِمَنْزِلَتِكُمْ مُوقِنٌ وَ لَكُمْ تَابِعٌ بِذَاتِ نَفْسِيْ وَشَرَائِع دِيْنِي وَحَوَاتِيْمٍ عَمَلِي وَمُنْقِلَبِيْ فِيْ دُنْيَايَ وَاحِرَتِي

## صلوات برعلى بن الحسين عليههما السلام

اَللُّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَلِيٌّ بْنِ الحُسَيْنِ سَيَّدِ الْعَابِدِيْنَ الَّـذِي اسْتَخْلَصْتَهُ لِنَفْسِكَ وَجَعَلْتَ مِنْهُ أَئِمَّةَ الْهُدَى الَّذِيْنَ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ يَعْدِلُونَ اخْتَرْتُهُ لِنَفْسِكَ وَطَهَّ رْتَهُ مِنَ الرَّجْ سِ وَاصْطَفَيْتُهُ وَجَعَلْتُهُ هَادِياًمَهْدِيَااللُّهُمَّ فَصَلِّ عَلَيْهِ اَفْضَلَ مَا صَلَّيْتَ عَلَى آحَدٍ

.....شرح وفضائل صلوات الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٌّ الْمَظْلُومِ الشَّهِيدِقَتِيْلِ الْكَفَرَةِ وَ طَرِيْحِ الْفَجَرَةِ ٱلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَبَا عَبْدِاللَّهِ ٱلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَابْنَ رَسُولِ اللَّهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَابْنَ اَمِيرِالْمُومِنِيْنَ اَشْهَدُ مُوقِناً أَنَّكَ آمِيْنُ اللَّهِ وَابْنُ آمِيْنِهِ قُتِلْتَ مَظْلُوماً وَمَضَيْتَ شَهِيْداً وَأَشْهَدُ أَنَّ الله تَعَالَىٰ الطَّالِبِ بِثَارِكَ وَ مُنْجِزٌ مَا وَعَدَكِ مِنَ النَّصْرِ وَالتَّايِيدِ فِي هَلَاكَ عَدُوِّكَ وَإِظْهَار دَعْوَتَكَ وَأَشْهَا لُهُ أَنَّكَ وَفَيْتَ بِعَهْدِاللَّهِ وَجَاهَدْتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَبَدْتَ اللَّهِ مُخْلِصاً حَتَّى أَتِيْكَ الْيَقِينُ لَعْنَ اللُّه أُمَّةً قَتَلَتْكَ وَلَعْنَ اللَّهُ أُمَّةً خَذَلَتْكَ وَلَعْنَ اللَّهُ أُمَّةً ٱلبَّتْ عَلَيْكَ وَٱبْرَءُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَىٰ مِمَّنْ اكْذَبَكَ وَاسْتَخَفَّ بِحَقَّكَ وَاسْتَحَلَّ دَمَكَ بِابِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا اَبَا عَبْدِاللَّهِ لَعْنَ اللَّهُ قَاتِلَكَ وَلَعْنَ اللَّهُ عَاذِلُكَ وَلَعْنَ اللَّهُ مَنْ سَمِعَ وَاعِيْتَكَ فَلَم يَجِبْكَ وَلَمْ يَنْصُرْكَ وَلَعْنَ اللَّهُ مَنْ

الْعِلْمِ اللَّاعِي اِلَيْكَ بِالْحَقِّ النُّورِ الْمُبِيْنِ اَللَّهُمَّ وَكَمَا جَعَلْتُهُ مَعْدِنَ كَلَامِكَ وَوَحْيِكَ وَحَازِنَ عِلْمِكَ وَلِسَانَ تَوْحِيْدِكَ وَوَلِيِّ أَمْرِكَ وَمُسْتَحْفِظَ دِيْنِكَ فَصَلِّ عَلَيْهِ أَفْضَلَ مَا صَلَّيْتَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَصْفِيَائِكَ وَحُجَجِكَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ

### صلوات برموى بن جعفر عليهما السلام

اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى الْآمِيْنِ الْمُوتَمِنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ الْبَرِّ الْوَفِيِّ الطَّاهِرِ الزَّكِيِّ النُّورِ الْمُبِيْنِ الْمُجْتَهِدِ الْمُحْتَسِبِ الصَّابِرِ عَلَى الْآذي فِيْكَ اللَّهُمَّ وَكَمَا بَلَّغَ عَنْ الْبَائِيهِ مَا اسْتُودِعَ مِنْ أَمْرِكَ وَنَهْيِكَ وَحَمَلَ عَلَى الْمُحَجَّجَةِوَكَابَدَا هُلَ الْعِزَّةِ وَالشَّدَّةِ فِيْمَا كَانَ يَلْقَى مِنْ جُهَّ الِ قُومِهِ رَبِّ فَصَلِّ عَلَيْهِ أَفْضَلَ وَ أَكْمَلَ مَا ١٢٨ .......ثرح وفضائل صلوات مِنْ ذُرِّيَّةِ ٱنْبِيَائِكَ حَتَّى تَبْلُغَ بِهِ مَا تَقَرُّ بِهِ عَيْنَهُ فِي الدُّنْيَا وَالْاخِرَةِ إِنَّكَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

### صلوات برمحمر بن على عليهما السلام

اَللُّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَلِي بَاقِرِ الْعِلْمِ وَإِمَامِ الْهُديْ وَقَائِدِ اَهْلِ التَّقُويْ وَالْمُنْتَجِبِ مِنْ عِبَادِكَ اَللَّهُمُّ وَ كَمَا جَعَلْتَهُ عَلَماً لِعِبَادِكَ وَمَنَارًا لِبَلَادِكَ وَمُسْتَوْدِعًا لِحِكْمَتِكَ وَمُتْرَجِمًا لِوَحْيكَ وَ اَمَرْتَ بِطَاعَتِهِ وَحَذَرْتَ عَنْ مَعْصِيَّتِهِ فَصَلِّ عَلَيْهِ يَا رَبَّ ٱفْضَلَ مَا صَلَّيْتَ عَلَى اَحَدٍ مِنْ ذُرِّيَّةِ ٱنْبِيَاتِكَ وَاصْفِيَاتِكَ وَرُسُلِكَ وَاُمْنَاتِكَ يَا رَبُّ الْعَالَمِينَ

#### صلوات برجعفر بن محمليهمما السلام

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ خَازِنِ

شرح و فضائل صلوات ...... ا ١٤١

# صلوات برمحمه بن على بن موسى يهم السلام

اَللّٰهُمْ صَلَّ عَلَى مُحَمّد بْنِ عَلِى بْنِ مُوسى عَلَمَ التُّفَى وَنُورِ الْهُدى وَ مَعْدِنِ الْوَفَاءِ وَفَرْعِ الْلَازْكِيَاءِ وَخَلِيْ فَةِ الْاوْصِيَاءِ وَاَمِيْنِكَ عَلَى وَحْيِكَ الْاَزْكِيَاءِ وَخَلِيْ فَةِ الْاوْصِيَاءِ وَاَمِيْنِكَ عَلَى وَحْيِكَ الْاَزْكِيَاءِ وَخَلِيْ فَةِ الْاوْصِيَاءِ وَامْيْنِكَ عَلَى وَحْيِكَ اللّٰهُمْ فَكَمَا هَدَيْتَ بِهِ مِنَ الضَّلَالَةِ وَاسْتَنْقَذْتَ بِهِ مِنَ اللّهُمُ فَكَمَا هَدَيْتَ بِهِ مِنَ الضَّلَالَةِ وَاسْتَنْقَذْتَ بِهِ مِنَ اللّهُمُ فَكَمَا هَدَيْتَ بِهِ مِنَ الضَّلَالَةِ وَاسْتَنْقَذْتَ بِهِ مِنَ الْمُعْدَى وَزَكِيْتَ بِهِ مَنْ الْمُعْدَى وَزَكِيْتَ بِهِ مِنْ الْمُعْدَى وَزَكِيْتَ بِهِ مَنْ الْمُعْدَى وَزَكِيْتَ بِهِ مِنْ الْمُعْدَى وَوَلَى الْمُعْدَى وَوَلَيْنِكَ وَمِيْتِهِ الْمُعْدَى وَيُقِيَّةِ وَلِيَائِكَ وَبَقِيَّةِ الْوَصِيَائِكَ إِنْكَ عَزِيْزٌ حَكِيْمُ

## صلوات برعلى بن محمر ليهما السلام

اَللَّهُم صَلَّ عَلى عَلِي بْنِ مُحَمَّدٍ وَصِيًّ اللَّهُم صَلَّ عَلى عَلِي بْنِ مُحَمَّدٍ وَصِيًّ اللَّوْصِيَاءِ وَإِمَامِ الْاَتْقِيَاءِ وَ خَلَفِ اَئِمَّةِ الدِّيْنِ وَالْحُجَّةِ

الما المستشرة ونفائل صلوات صليب على احدٍ مِمَنْ اَطَاعَكَ وَ نَصَحَ لِعِبادِكَ إِنَّكَ عَمُورٌ رَحِيمٌ

#### صلوات برعلى بن موى عليهمما السلام

اَللّٰهُمْ صَلّ عَلَى عَلَى بْنِ مُوسَى الَّذِى ارْتَضَيْتُهُ وَرَضَيْتَ بِهِ مَنْ شِئْتَ مِنْ خَلْقِكَ اللّٰهُمْ وَكَمَا جَعَلْتَ وَرَضَيْتَ بِهِ مَنْ شِئْتَ مِنْ خَلْقِكَ اللّٰهُمْ وَكَمَا جَعَلْتَ خَدَّةً عَلَى خَلْقِكَ وَقَائِمًا بِأَمْرِكَ وَنَاصِراً لِدِيْنِكَ وَشَاهِداً عَلَى خَلْقِكَ وَقَائِمًا بِأَمْرِكَ وَنَاصِراً لِدِيْنِكَ وَشَاهِداً عَلَى حَلْقِكَ وَقَائِمًا بِأَمْرِكَ وَنَاصِراً لِدِيْنِكَ وَشَاهِداً عَلَى عَبَادِكَ وَكَمَا نَصَحَ لَهُمْ فِي السّرِّوالْعَلَانِيَّةِ وَدَعَا إلى سَبِيْلِكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ السّرِّوالْعَلَانِيَّةِ وَدَعَا إلى سَبِيْلِكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ السّرِّوالْعَلَى اللّٰعِيلِكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ فَصَلِّ عَلَيْهِ افْضَلَ مَا صَلَيْتَ عَلَى احتِدٍ مِنْ الْحَدَيْدِ وَلَا اللّهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ افْضَلَ مَا صَلَّيْتَ عَلَى احتهِ مِنْ اللَّهُ اللّٰعَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ افْضَلَ مَا صَلَّيْتَ عَلَى اللّٰعِيلَةِ اللّٰهُ عَلَيْهِ افْضَلَ مَا صَلَّيْتَ عَلَى احته مِنْ اللّٰعَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ افْضَلَ مَا صَلَّيْتَ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ افْضَلَ مَا صَلَّيْتَ عَلَى اللّٰعِيلَةِ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْمُعْتَلِقِكَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْمُعْتَى اللّٰهُ عَلَيْهِ الْمُعْتِقِكَ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُولِدَ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰعِلَى اللّٰهِ اللّٰعِلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْعَلَى اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ الللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ

## صلوات برحسن بن على عليهما السلام

وليقارف التألف أوالمرخار المادة بوالارائر علا

الما يشرح وفضائل صلوات عَلَى الْخَلَائِقِ أَجْمَعِيْنَ اللَّهُمُّ كَمَا جَعَلْتُهُ نَوْراً يَسْتَضِيُّ بِهِ الْمُؤْمِنُونَ فَبَشَّرَ بِالْحَزِيْلِ مِنْ ثُوَابِكَ وَأَنْ ذَرَ بِ الْآلِيْمِ مِنْ عِقَابِكَ وَحَذَّرَ بَاسَكَ وَ ذَكَّرَ بِ إِلَا اللَّهِ وَ أَحَدِلُّ حَلَالُكَ وَ حَرَّمَ حَرَامَكَ وَ بَيُّنَ شَرَائِعَكَ وَفَرَائِضَكَ وَحَضَّ عَلَى عِبَادَتِكَ وَأَمَرَ بِطَاعَتِكَ وَنَهِي عَنْ مَعْصِيَتِكَ فَصَلِّ عَلَيْهِ أَفْضَلَ مَا صَلَّيْتَ عَلَى آحَدٍ مِنْ أُولِيَائِكَ وَذُرِّيَّةٍ ٱنْبِيَائِكَ يَا اللهَ الْعَالَمِيْنَ.

اس صلوات کے راوی ابوجر عبد اللہ بن مجریمنی کا بیان ہے کہ جب حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام اپنے پرر برز گوار کی صلوات کے ذکر سے فارغ ہوئے اور خودا پنے صلوات کی باری آئی تو آپ خاموش ہوگئے میں نے عرض کیا باتی صلوات کی کیفیت بھی بیان فرمادیں

## المستعمل المسترولي الامراكم نتظر عليه السلام

ٱللُّهُمُّ صَلِّ عَلَى وَلِيِّكَ وَابْنِ أَوْلِيَائِكَ الَّذِيْنَ فَرَضْتَ طَاعَتَهُمْ وَأُوجَبْتَ حَقَّهُمْ وَأَذْهَبْتَ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرْتُهُمْ تَطْهِيْراً اللَّهُمَّ انْصُرْهُ وَالنَّتَصِرْبِهِ لِيدِيْنِكَ وَانْصُرْ بِهِ أَوْلِيَاتِكَ وَأُولِيَاتُهُ وِشِيْعَتَهُ وَأَنْصَارَهُ وَاجْعَلْنَا مِنْهُمْ اللَّهُمَّ اَعِنْهُ مِنْ شَرِّ كُلِّ بَاغٍ وَطَاغٍ وَمِنْ شَرٌّ جَمِيْع خَلْقِكَ وَاحْفَظْهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَ عَنْ يَعِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَأَحْرُسُهُ وَآمْنَعُهُ أَنْ يُوصَلَ إِلَيهِ بسُوعٍ وَاحْفَظْ فِيْهِ رَسُولِكَ وَالْ رَسُولَكَ وَأَظْهِرْبِهِ الْعَدْلَ وَآيَدُهُ بِالنَّصْرِ وَانْصُرْ نَاصِرِيْهِ وَاخْذُلْ خَاذِلِيْهِ وَاقْصِمْ بِهِ جَهَابِرَةَ الْكُفْرِ وَاقْتُلْ بِهِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِيْنَ وَجَمِيْعَ الْمُلْحِدِيْنَ حَيْثُ كَانُوا مِنْ مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَّمُ غَارِبِهَا وَبُرَّهَا وَبَحْرَهَا وَ الْمُلاءَ بِهِ الْأَرْضَ عَدْلًا

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين المعصومين اجمعين\_

THE HOLDER STOLE IN THE BUILD OF THE

امِین -

#### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيمُ و بحمد ، والصلاة والسلام على النبى و آله وعلى المنتجبين من صحبه

مرماية شرف انسانی ليعن اس كى ناطقيت يا دانشورى كا اظهار و بيان الفظى تعبیرات کی سطح پرتین بنیادی اسالیب میں ہوتا ہے۔خطابت ،شاعری اور نشر نگاری اور بید رب اکبر کا احسان عظیم ہے شیعان محمد وآل محمد کر کداس نے ان کی تاریخ و تہذیب منطقی موازین پراستوار، دولت فکرے نی ، شروت علم سے مالا مال ، نورایمان سے منور ، دانشوری كى روايت عى بم آئىك ركھا ہے اور اس تہذيب كے بيشتر نمائندوں كوخطابت ،شاعرى اور نثر نگاری نتیون اسالیب اظهار کاوافر ذوق اور سلیقه کرامت فرمایا ہے۔

عزيز خاطر جناب مولانا سيدوصي رضاوضي جعفري كاس عنوان سيتعارف تحرير كرتے ہوئے مجھے كى دلى سرت محسوس مورى ہے كدوه اى علم وايمان فيز تهذيب ك ہونہار فرزندوں میں سے ہیں۔خطابت بھی فرماتے ہیں، شاعری کا ذوق بھی بلندیا ہے، ان کی نثری کاوش اس کتاب کی شکل میں سامنے ہی موجود ہے۔

ان کابیامتیاز بھی قابل ذکروستائش ہے کہانہوں نے طلب علم کی راہ میں کوئی حد فراغ مقرر نہیں کی علم دین کے رائج نصاب کی پھیل کے بعد علم طب کی تحصیل میں منهمک ہیں۔میری دعا ہے کہ مولائے کل سحانہ واتعالی بحق سیدرُسُل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور يطفيل ائمة معصومين عليهم السلام ان كسفر ارتفا كونوز دوام اور كمال استمر ارعطا فرمائ! آيين عق طه وآل يسلين

> سيد عقيل الغروي جامعة الثقلين ، د بلي

مورد ماي كارالات إسوادة ع فقر بخارف - Care Collinsone 一次ところうとことはいるととい وصي جعفري جناب سيدرضا صاحب والدكانام

چندن في ، در بجنگه ، بهار وطن

> على راه حالمقيم

ا- بي-يو-ايم-اليس- اجمل خال طبيكالج

مسلم يو نيورڻي علي گڙھ۔

جامعه جوادييه بنارس ٢\_ فخرالا فاضل

بهارمدرسها يجويشنل بورژ، پينه ٣\_ فاضل

سم عالم الدآبادبورد، يو-لي

+ 1991ء سے تا حال اولی وغد ہی مضابین ملک کے موقر جرا مکدو قلمي كاوتيس

رسائل مين لكھنے كا سلسله جارى -

◄ مطبوعه مضامین تقریباً ۳ درجن سے زاکد۔

مطبوع لظم وقصا كد تقريباً ۲ درجن سے ذائد۔

معاون مدير ماينامرالجواد ، ينارس ، از ٩٣ تا ٩٥\_ خدمات

> وصى جعفرى، زبراباغ ، دوده بور على كره-خطوكتابت كايية:

> > wasijafri@rediff.com رای میل ایدریس:



عكس مترجم